إنَّ مِنَ الْمِسْسَيَانِ لِيفَوَّل

# اِصلاحی تقریرین

علی بینجائے والی ماہم اوسٹ کرائی تھا ہے علی رفعبار اور فوام کے لیادی اسٹید

جلدوخ

منتى اعظم يكسشان والأعجر كمر فيغ فحماني فينم

طنیط و قراتیب محمد ناخم اشراف موهن باید در حور روی

مبي<u>ت</u> العُلوم ما أبيده والمائل والإدرون المعدم

#### ﴿ جِمله حقوق محفوظ مين ﴾

ه بر احتراب مواده متی آوری خوارد تر کاری مواد کار بر در برای مواد کار درد از نید کار محکم از ایر محکم خوارد کامل بیدو نو زیر دورد کار برای کاری کار کار کار بیری کار برای کار کار کار بیری کار برای می اکور کر این می در در برای کار کار دورد کار دور

#### 

و 10 مورد زير الحيال کي والد وسداعلوم الوازيا مؤارات المحكمة والماكراني والرجامل مباسق أمره المروكزاي هجرا را جوال دن الماء بالاوكرابي فيماء · / ... والمصيلاء والعمامة بتكافيران والروالية وي راع معار والمعلوم كرايك فيم حاز يكتر والعليم ح کے سیل کاران ایست کرانگ £ 79,18 يحرجه كت أوامة والإهار مكت بيرال فسي

# <u>پیش لفظ</u>

حصرت مفتى اعظم بإكستان موالانا محدر قبع عثاني مدخلام

#### يحمده وانصني على رسوله الكريم

جھ جیسے ناچیز کی زہان سے نکی ہو کی ہاتیں تواس تہل ہمی ند تھیں کے ان کو " تقریری" کیا جاتا، چہ جائیلہ انہیں "مسلائ تقریریں" کا مقلیم انشان نام ہے کر کرتی شکل میں شائع کیا جائے۔ ایکن اٹل محبت کا حمن نفن ہے کہ کہ وہ ان کو ٹیپ ریکارڈ پر محفوظ کر لیکھے تیں۔

عزیز افقدر مولوی محمد ناظم سلیہ نے جو دار انعلوم کر اپنی کے ہو نمار فاشن واور '' باسعہ اشرائیہ الاور ''ک مقبول استاذیب و گی سال سے ان شپ شدہ کفر برول کو نشبط تحریر میں ااکر اسپے ادارے ویت العلوم لا دورے شائع کرنے کا سنسلہ جاری کیا ہوا ہے اور نب تک اس سلینے کے دو در جن سے زیادہ کالے شائع کرنچے ہیں وادر اب ان یں ہے کچھ مطبوعہ کیا گال کا ایک مجموعہ "اصلاحی تقریم یں" کے ہم ہے شائع کر دے ہیں۔

یہ دکھے کرخوشی ہوئی کہ ماشاء القدائموں نے نہیں ریاؤر سے نقل کرنے شہرین کاوش اور احتیاط سے کام لیا ہے اور زیلی عواجت بوصا کران کی افادیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ان ک اس محنت کوشر فب قبولیت سے نوازے اور ان کے علم و عمل اور عمر میں اس محنت عطاع فرمائے ، اور اس کتاب کو قار نمین کے لئے نافع بھا کر ہم سب کے لئے صدقہ جارہ بنادے اور "بیت العلوم" کو دی اور دنیاون شرقات سے الدال کرد ہے۔

والله المستعان

#### يتم (لا (لرحم) (لرحم

# ﴿ عُرضَ ناشر ﴾

منتی اعظم یاکستان حضرت مولانا مفتی محر رائع عثانی صاحب ، نه ملک و بیر ون ملک ایک حانی بحانی ملمی اور روحانی شخصیت تیں۔ آخیناب ملک ک مشہور دینی در سگاہ '' دار العلوس کر اچی '' کے مستم ادر اسلامی نظریاتی کو نسل ہے ایک فعال ممبر ہونے کے ملاوہ کی جہادی، اصلاحی اور تعلیمی تنظیموں ے سریر ست ہیں۔ آپ منسر قرآن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محد شفع صاحبٌ کے فرز ندار بمنداور عارف بابند هفر ت ﴿ وَابْسُرْ مَيْدَالْمُعِينِي عد فی صاحبٌ کے متاز اور اقص الخواص خلفاء میں ہے ہیں ۔ ان تمام فوجوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعانی نے حضرت مفتی صاحب پر ظلہ کو حسن خطاب سے خوب خوب نواز اے بہر سوقعہ پر پیزائر اور او کنٹین پیرائے میں ہر سطح سے سامع کوبات سمجھاہ معفر ت<sup>ما</sup> افسومسی کال ہے جواس قی<sup>ہ</sup> المرحال کے دور میں تمیں تمیں نظر آتا ہے۔ کچرور کون کی صیرت ہے دارے ے لوموں کی اصلاح کا جذب کے کسی طریق لوگ رہ مانی طور پر در سے ہو ج کی حضرت کے میانات کا لازی حصر ہے۔ کویا حضرت کے خطیات و بعیانات شریعت و ظریقت کا ایک حسین امتزان بوتے ہیں۔ جن ہی مالیانہ تحقیق، فقیمانه نکته دری کے ماتھ ایک ساتھ وایک بلندیابہ معنی ، معلج اور مر بل کی سوچ بھی صوبہ نما ہوتی ہے۔

الحمد بند" بيت العلوم" كويه شرف حاصل جواك كالي مرتبه

حفرت کے ان اصلاحی ، مرمغزاور آسان بیانات کو حفرت مفتی صاحبہ کے جم بر خرار مان ہیا ہے ، اصلاحی جم بر کردہ نام "اصلاحی تقریبی" کے نام سے شائع کر دہاہے ، اصلاحی تقریبی بند اول کی غیر معمولی مغیولیت کے بعد اب جلد ہائی آپ کے ساستے ہے۔ جس جمی حفرت کے بچو میانات لاہور ، کراچی اور دوسرے کمی و غیر مکی مقامت کے شائل ہیں۔ اس کمکب کی منبط و تربیت ہیں میرے عزیز تصافی مولانا محد کفیل خال میں اس کمک کی منبط و تربیت ہیں میرے عزیز معمولات فرمائی ہے۔ اس جمل حق اور قاضل جامعہ احر کی المطلق نظر سے معلون فرمائی ہے۔ اس جمل حق اور تھی کردی گئی ہے ، پیر محمی آگر کوئی فلطی نظر سے مقبول فرمائے اور حضرت مفتی مول کی توفیق حطافرائے اور حضرت مفتی طور قبل کی توفیق حطافرائے اور حضرت مفتی صاحبہ کو محمد عافیت عطافرہ ہے تاکہ ہم حضرت کے بیانات سے نیادہ سے ن

أعن

والسلام ﴿ محمدنا قلم الشرف ﴾ مدير "بييت العنوم"

# ﴿ فَهِرست ﴾ ﴿ تَقُونَ كِيابٍ؟ ﴾

| سختر         | منوانات<br>منوانات                                      | نْهبر <del>ة</del> ار |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pp*          | تَعَوَىٰ كَمُفَدُونَ كُرُومِ بِيرِدِنِ كَيَعَامُ وَالتَ | _1                    |
| μ4           | نیخ کی گرخرور شده ادبیت                                 | _r                    |
| FT           | J165 £                                                  |                       |
| 1/2          | "غَوَىُ قَاحا <sup>م</sup> لِ                           |                       |
| <b>r</b> ∠ [ | سیدگریات کرنی ہو ہے                                     | _0                    |
| 174          | ايك بعلى ويركاوا قد                                     | _1                    |
| m            | منرورت كيرموا فع برقول مديدكاتهم                        | _4                    |
| F9           | 'غواڻا فقيار <i>رڪ</i> بيمو                             | _^                    |
| rı           | تَقُولُ ثَمَّامٍ مِنْ مُبِ وَعَلَانًا بِيَ              | _9                    |
| FF           | تقوي ي محد بيني بركت                                    | .14                   |
| pp .         | بخدم مل راه شر مجوری و کر کیس بوشکی                     | _13                   |
| rr-          | مقی نمان کی زندگی قافل دشک ہوئی ہے                      | _!-                   |
| rə           | مب نے زیادہ معزز متنی ہے                                | _1F                   |
| PY           | کم ور ہے کے نسب م طعرز یا ترام ہے                       | _10*                  |
| rz.          | ونيا أيك استحان أدوب                                    | هار                   |

| f*+        | و نیا ہے : مجنے کا کیا مطلب ہے | _11 |
|------------|--------------------------------|-----|
| E          | ونيا كيميت دل شمر عدة ئ        | _14 |
| ሞየ         | بربالها رونيا وارخيس جوتا      | JIA |
| <b>C</b> T | مروق ک اوے می تقوی احتیار کرو  | _14 |

# ﴿ جنت كے حالات ﴾

| مغير       | عوانات                                  | نبرثار   |
|------------|-----------------------------------------|----------|
| f/A        | اسلام شرافرا لمآفر يافير                | _F=      |
| q          | بِي مراط م إد بون عمد الكول في مقلف حاص | _n       |
| 01         | جنم کے آگز ہے                           | ŗř       |
| 3+         | جينم كواكي تنفرد بيمض ست مب داحتل فمتم  | _ ٢٣     |
| ٥١         | ئى كريم ملى الله على دخلم كى بيناوت     | _ 4/4    |
| ٥٢         | H. Fr                                   | , ro     |
| or         | ای کردم کے سے پہلے جنت میں واقل ہوں گے۔ | . 74     |
| ar         | بہتم سے قلعے والا آخری فخص              | 실        |
| 30         | جنتی اپنے ملاقوں کا مشمران ہوگا         | _rA      |
| 21         | جنت یم محق بازی<br>جنت میم محق بازی     | _P4      |
| ۵۸         | الل جزء كالدولة من                      | <u>,</u> |
| 34         | ا <sup>یل</sup> ، بنت کے لئے سرسیقی     | _#1      |
| <b>5</b> 4 | الله كيد بيداركي ورخواست                | *        |
| 4.         | الشكاه ج ار                             | _ ۲۳     |

# ﴿مستحب كام اوران كى اہميت﴾

| منخفير     | = tije                                   | نبرثه          |
|------------|------------------------------------------|----------------|
| tó         | بهتر ین طریقذ دعد ک                      | TF             |
| 71         | مرفء علم كا في نبيس                      | ro.            |
| 14         | دين كاخلاصه الشنة "                      | ۲٦             |
| 14         | المستحبات العمل کے ہے ہیں                | <u>F2</u>      |
| 44         | شیطان کے بسکانے کا انداز                 | EA.            |
| ۷+         | يەستىب قابۇ ب                            | - F            |
| ۷:         | مستحیات احتد کے کینند بدوا قمال ہیں      | I**            |
| <u> </u>   | یہ جمعہ جہتم میں لے جائے والا ہے         | ام             |
| _ <u> </u> | ال على الارق ع                           | Fr.            |
| ۷r         | مَكِي كا خيال الشاكا مجبوا موالمهمان الب | FF             |
| ۷۲         | چاریهمان آن بازگردست کا                  | ľďľ            |
| 44         | ایک اصول                                 | ۲۵             |
| ۷٥.        | عالم و يَن كَل زمد دا د بال              | <del>የ</del> ሃ |
| ٤٦         | وارالعلوم بع بنركي ويشهرت                | 74             |
| ۷٦         | المعترت مولا تاتيرنيعن مداحب             | <b>17</b> 0    |
| 44         | سنق كوزنده كرسة في                       | ra             |
| ۷۸.        | حضرت على رضى القدعة كاليك والنب          | ٥٠             |
| Α.         | بادرز ادو في الش                         | اد             |
| Α+         | ميان امنر مسين كالجيب واقعا              | ar             |

| Ar   | و میاف کے میار فراغش          | ا مد احد    |
|------|-------------------------------|-------------|
| Ar _ | العلوم بملى ودارالتر بيت ممكى | عرد ار      |
| A#   | ب کا گاہد                     | <u>ر</u> 33 |

|             | <del></del>                                           |        |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|
| ستيس        | عثوة ت                                                | برغ    |
| 9+          | قرآن کریم کاایک خاص اند ز                             | . 21   |
| <b>4</b> 1  | عِلْ كَى اجِيتِ                                       | 44     |
| 91 :        | معبت کا ترات ہوتے ہیں                                 | ۵۸     |
| qr_         | صحبت سے بیا مراہ ہے؟<br>م                             | 29     |
| ٩r          | آلهانسان مجمونا وفوا                                  | 1+     |
| 917         | لداق من کن جو بدید ولین                               | -11    |
| 9,7         | <u> </u>                                              | 4 P    |
| <b>9</b> .5 | ج <i>ن کان کا</i> ف ہے۔                               | ا<br>ا |
| 44          | مجوب کی انتہا کرون                                    | 1,5    |
| ا نـ ۹      | الكرة ابرصاحب تق                                      | ָ בָּד |
| 4.4         | کو م کچھوڈ آبنا ہوتھ                                  |        |
| 9.5         | يج كرمارين بحي جموت نده يش                            |        |
| 99          | ا پال تیکیوں کی طرف را خب کرتی ہے۔                    | *.4    |
| 1++         | وسائل کے باد جود متار کیوں ٹیمیا ؟                    | 11     |
| le.         | بندو می سلما نوب پرتیمبر کرتے تھے                     | ٠- ا   |
| I+I         | مغربي مما لك مدة الماري حجارت كالله يقدا بنا كرز في ك | ان     |

| 1+1  | حمارت کاسب سے پہانا اصول سجائی ہے     | 41 |
|------|---------------------------------------|----|
| 1+1" | کچ نجات کا ڈرنیہ ہے اورجم ش بڑا کت کا | 4٦ |
| 1+1  | جيونون برغدا كياهنت                   | 45 |

# ﴿ تُوبِهِ لَى حقيقت اورا ہميت ﴾

| سؤر        | °نوازت                                                | ميم أر |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 164        | نوبرکی هنیقت                                          | ۵۷     |
| 1-9        | حقوق کی دوشمیں اوروس سے تعلق قرب کے احکام             | 41     |
| l1+        | حقوق العباد مي اقرية خكل ہے                           | 22     |
| IJž        | اَيْكِ يَخْصُ كَا عِبِرِتَاكَ. بَجَام                 | ۷٨     |
| ijΓ        | دنیا کی مطاوحة آخرے میں تیمان بھل مکن                 | 49     |
| 111"       | قیامت نیم انک کی بول کے                               | ۸.     |
| 115        | ال مجروب يمن شريق كما قرت من معاف كروالين ك           | ΑI     |
| מיו        | مقوق العبادي متعلق الكيد فطرناك صورت                  | Ąř     |
| 114        | حقوق العباديس ادا على ياسوالى ك عناده كوكى جار وتيس   | ۸۳     |
| Π <u>∠</u> | أ رحقدادم جائے تو؟                                    | ۸۳     |
| НΔ         | حق معاف كردات مريحتف طرييع                            | ۸۵     |
| 119        | معنزت والدمه حب كاستوره                               | Α'n    |
| Iri        | قرة ن تشبيم يمر تو يركاهم                             | 44     |
| (TT*       | منود المنظل في ساقية براء تاسيخ                       | ΔĀ     |
| ii'i'      | الله تعالى وَبِرَار فِي السليكي وَبِدست خِنْ بوسق بين | 44     |
| Iŧt∆       | ئۇبكادى <i>ت كىپ ئىك</i> ەرىتاپ؟                      | 4-     |

| 154   | ول کے معال او کول کے خیالات                      | 41         |
|-------|--------------------------------------------------|------------|
| (72   | ا ایک بزدگ کی کرا میت                            | 46         |
| tra.  | : وَلَى بِو نِے کے لئے کرا مبت شرط تیں           | 47         |
| PFA   | معرت وأكنم صاحب كم تعلق الناكى الميكم مدكا عمقاد | 90"        |
| ur4   | ا کیب بزرگ کاوا تھ                               | 95         |
| ı⊢.   | ولى الله يتما كيكوشكل <i>نيي</i> س               | 44         |
| )F-   | فربكا أيكاور وروازه                              | <b>9</b> Z |
| H-1   | مناه كو بالكل مناه ياب شركا                      | 94         |
| HT1   | ق پکومندنالی <u>س</u>                            | 9.9        |
| (p*)t | مترمرته بمحاقبة وشاجات تودويا واقيدكراو          | . ++       |

# ﴿ صبراوراس كى حقيقت وابميت ﴾

| مغنير  | ئىرانىڭ<br>ئىرانىڭ                  | فسرشار       |
|--------|-------------------------------------|--------------|
| IFA    | خُمْ کےموقع برچکا پی زبان قابوش دکھ | l <b>+</b> 1 |
| )F9    | نو درکرنے واسے ویرینزاب ویا جائے گا | ±†           |
| Y=     | مبرے تن مواقع                       | + <b> </b> * |
| 177    | دنیا کمانے کے لیے مبرکیا جاتا ہے    | 1+4"         |
| 1 111  | مبرا یک دمنت تاکزی                  | 4            |
| 11**   | چادی بخی مبرکی آزمائش               | Ţ            |
| ICF.   | ما مرقوم بمشركتي بوقي ب             | 1•4          |
| ALEAS. | ا زنائل سکار چے                     | 1-4          |
| tu.    | آزمائش برفنس کی ہوتی ہے             | 1+4          |

| 16.4     | أصاركوا يربيضاب بتبائي                                      | -     |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| <u> </u> |                                                             |       |
| 10%<br>  | ا تماز کے ذریعے عدا حاصل کرو<br>ا                           | III   |
| 159<br>  | و موسی کا ہرحال میں قائدہ سنہ 📗 🔃 🚬 🚬                       | μr    |
| 10+      | ا تنکلیف مجمی الله کی تعب ب                                 | Hit   |
| iği      | ا وندوند کہنا بھی عظیم مورت ہے                              | HC.   |
| اها      | ا صبررو تی ب                                                | 116   |
| ıor      | اس مدید کی ترزی                                             | 44    |
| 160      | ا موال کر تاکس کے لیے یہ نزے؟                               | IIE   |
| 161      | مبر کرنے و ے کے وشن کامیاب نیس ہوت                          | IIA   |
| 104      | مېرے بو در کرو کی انعام تشک                                 | 189   |
| ΙΔΛ      | ا پر تے کی میت سے برھ ہو آب ہے                              | if*   |
| 114      | اً هر حال بشر، قوبه الته کی طرف برو                         | E)    |
| !¥I      | بياد يركى كو اب ش دارد احاديث                               | rr    |
| Per      | ا آنسو بهنامبر کے منافی نیس                                 | jr i* |
| 115      | كى كويارا فى كرك يدر مل كرياد ين كا وكى كام كريا كوك كال تك |       |
| PHP      | أ مال كي نار أمكن عن الشرك الربال ب                         | ۵۲۵   |
| 1747     | لا أيك بزرك كاوا نشر                                        | 71    |
| 170      | · عشرت والدصاحبُ كاخر زعمل                                  | 114   |
| MZ       | المرب ایک حرت ہے؟                                           | IFA   |
| 17.6     | ا ظاهر کو باطن پر باید عن کوخاه ریز موقوف شرکز و            | HFG   |
| 174      | صبرے بادے شما کیٹ حدیث                                      | ·F•   |
| 144      | ا کار کی مختل کوروپ                                         | UF:   |

| 14+              | موسن کی تھیف، آتی ہوتی ہے                       | i in r |
|------------------|-------------------------------------------------|--------|
| ഥ                | مشقی پیدوان کون ہے؟                             | irr    |
| 1 <u>4</u> F     | ب ہرافاع                                        | ll.c.  |
| ۲۳               | معز منافئ كالهنق آمرز و قد                      | iro    |
| 上台               | كياجار سائده عكمامير بيداجوا الأ                | FT     |
| 1살렘              | صرف کن اول بے قبلی کمالات حاصل نہیں : ویتے      | 174    |
| 14.7             | قراض كيدوامتهال                                 | ITA    |
| 24               | خ بی پایدانی کی از امر کندی عرف ب               | 11-9   |
| I <sub>E</sub> A | لاکینٹس فرض ہیں ہے                              | 1/7    |
| lAs              | الأكب بالحن كيا موتا ہے؟<br>ال                  | iri    |
| IA-              | 67.5P                                           | )/FF   |
| IAI              | عارے بےرمول اللہ میک کی بریت بہترین کو دیے      | HTT.   |
| 'Aj              | ایک دهرے بازیرکاواتھ                            | larir* |
| IAr              | ا یک ورواقعه (ساری میراث کی به ما یک مان می گی) | IMA    |

# ﴿ مسلم تا جرکی ؤ مه داری ﴾

| مغينبر | <sup>م</sup> ۇۋەتىت              | تسريحار |
|--------|----------------------------------|---------|
| AΛ     | ا طامه يي پ                      | 16"1    |
| 14.9   | دين دونيب شرفرق                  | 14      |
| 14+    | دين كالهروكار برونت أيوني برستاب | IrA     |
| 9      | د بيا محي د رن بن گل             | 1019    |
| 14     | مسمان تا چر <u>ے ل</u> ے نوشخری  | ٠٤٠     |

|            | · · - <u></u>                             |              |
|------------|-------------------------------------------|--------------|
| IGF        | د ين يس ع إدرا، خقار تا ير كي مزات        | 3            |
| 195        | دین سلام نے بھی ور بید <b>سواش شخا</b> ست | 121          |
| 145        | وین بیل چھوم کی خرودے ہے                  | ۳۱۵۱         |
| 145        | تجارت کا بنیا دی اصول دیا تقداری ہے       | ior          |
| 140        | و نیا کے لئے بھا کومے، کوشش کرو           | per          |
| 190        | دویزی صبتوں کے ساتے                       | I <b>O</b> T |
| 194        | مودکی حشت                                 | 104          |
| 192        | سودانته کامفراب ہے                        | ığΛ          |
| IAV        | روال کا انجام                             | ٩٩           |
| 19.4       | والى اسلام كى ذ سد دارى                   | 7 <b>4</b> + |
| 199        | بلامود بينكاري كاسب سے يبلا فارس          | en.          |
| <b>***</b> | سود کے بارے تیں ایک عقرادرائ کا عل        | ויר          |
| F+F        | بااسود بينكاري بين عادشي مقسان ئ زهجرا مي | ITI          |
| F+ F       | سودانقه أوررسل الله علي عندانسان ونك      | 197          |
| r.r        | ایک در آم سود کا گناه                     | eri<br>eri   |
| r- r-      | سود کے بارے شرا کیے محت وعید              | 141          |

## ﴿ كام چورى الله كاعذاب ﴾

| منختبر | محتوانات                         | فمبرة د |
|--------|----------------------------------|---------|
| r'i •  | میرے مربشدگا ایک نیز             | MZ      |
| tji    | آج کل سب سے پڑاسٹارکیٹن ہے       | ITA     |
| † ji   | باپ قبل ش کی کرنے والوں کا انجام | : 19    |

|               | <del> </del>                                           |       |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------|
| rır           | ۽ ڀِوَل مِن کَ رَحْ فَاحَات                            | 2.    |
| FIF           | برایکستاپ قول ش کی کرے ق <sup>و</sup> ۴                | IZ1   |
| FIF           | د موکده ی کی مام حالت                                  | 1ZF   |
| †!ā           | ناب قول میں کی کرنے والوں کے کامات                     | . IZ# |
| 714           | ا پوگون کی عام حامت                                    | IZF   |
| FIZ           | كام چركي الشكائيك هذاب ب                               | 140   |
| HZ            | ان آيات کا مفيوم بهت وسيقا ہے                          | 141   |
| ri4           | كام چەر كى اور حرام خور كې                             | 44    |
| rr.           | وَيِعِ فَى شِي كَلِي مِنْ خَالَةِ مِنْ مُسْتَقَفَ سِهِ | ۷۸    |
| rr_           | ناپ قال میں کی دارک نے والے میں موجود ہیں              | 124   |
| (T)           | كريش اوكام يورى كماع كا                                | 14+   |
| <b>***</b> ** | معزت شعيب كاقوم إرردناك عذاب                           | IAI   |
| FFY           | با کشان الله تعانی کی ایک تقلیم نفت ہے                 | iΑr   |
| rr <u>z</u>   | ناپ توں مین کی پینگف عذاب                              | iλ۴   |

﴿ اکابر کااخلاص اور با ہمی تعلق ﴾

| منختبر | معتمولن                                                  | نبرثار |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| ,<br>1 | يجين شراعطرت والدف حب كمام تعدد في كامير                 | IAP    |
| rent   | والناجراليس صاحب كي فريائش معرت يحيم الاست تعافري كاجواب | iλg    |
| rro    | فنزيت موله نامجرولها كرصاحب                              | IAT    |
| FFT    | مفريت ولاناتجرالياس مسبكا خلاص                           | IAZ    |
| rrz.   | مغق اعظم کی مر بری                                       | IAA    |

| rr_                | معتر بيديد في اور معتر بيد نقا أو كي تين إلى المتر س                                                          | 153   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rea                | ومنترت والدعها حب كادفر العلوم ے استعلیٰ                                                                      | 44    |
| r-r-q              | سور در مج بشرهٔ اخلاص                                                                                         | 19    |
| fire               | پيرا آگي د ي                                                                                                  | IST   |
| tr.                | مطرت مميال مصاحب كي احتياط                                                                                    | 141-  |
| ויים               | «هرينام الد «بِهِ عا «بِهِ صَالِحَةِ اللهِ رُكِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مُلِكِ عِنْ اللهِ مُلِكِ عِنْ اللهِ | 14.5  |
| rr r               | هفرت وبالباصا وب كي قلائيت                                                                                    | 19:5  |
| ter                | آخ اخلاص جم کی ہے                                                                                             | 144   |
| rn#                | مغرت شنا وبذكا فارمي                                                                                          | 18_   |
| TO T               | فانيت اصل ب                                                                                                   | 19.5  |
| •00                | ا بنا قبل درست كر ليج                                                                                         | 14 9  |
| 70°S               | معترت والدعية حب سے شرق تلنذ                                                                                  | Fee   |
| ri* 1              | خ بالحن کی ابیت                                                                                               | F+1   |
| rr 1               | معزت عارفي سنااساه تي علق                                                                                     | ۲۰ r  |
| Fi <sup>†</sup> Z- | اصلاح بالمن كي بقير جاره كأرثيل                                                                               | r: F  |
| rr_                | بميشها جمالي شوره بريكه بعدفتوني وي                                                                           | F= 1" |
| ren.               | مراچى يى مجسر تحيين مەنىل داخىرۇ قايام                                                                        | 1.0   |
| rp*q               | يزرگول ئے تعلق میں و کت ہے                                                                                    | F=7   |
| ra:                | عفرت والدمة حسبه اور و ما ناعيد الغفوريد في كا أين من أحق                                                     | f•4 : |
| ran                | معترت والدمها مب آلي اصلائي تحلق كيوارث مين تأبيد                                                             | rκΛ   |
| ıзr                | مهم بندوارد مداحب بالبعث كي ورخواست                                                                           | F4 9  |

| rpr | معرت شائد بدها و" کی ایک ایم تعیمت                 | rı- |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 100 | معفرت يشخ كالقدر بندكروا باوماس كالبيل كافائده     | +11 |
| roz | سيدل حضرت ذاكنز محرحبوالحي صاحب عادني كالتداز زبيت | rir |

﴿مغربی و نیایش و بنی رُ جحان﴾

| مؤثر        | عوانات                                   | فبرعار       |
|-------------|------------------------------------------|--------------|
| rie         | برها نیدایک مغربی ملک                    | riff         |
| r 1 1       | آن کل برطانیک سلمحالت                    | r.t          |
| 114         | ا مغربی مما فک عمل اسادی لبر             | ě            |
| rya .       | القدكي راوتنس كي بوئي محت كالثمر ه       | 714          |
| r14         | برطانية بمحره تملاب تخليم كراوج بات      | F)_          |
| 14          | الله ككام على أبيشه تعربت بوتى ب         | MA           |
| <b>1</b> 41 | أيك اورمغريل ملك قراض كى عام مالت        | ri4          |
| r4r         | مغرتي مما لك على خفيه طور سے اسلام       | ř <b>ř</b> + |
| MZ I        | مغرقی مما لک سی خود کئی کے داخلات        | rri          |
| rz m        | اسلام كيون كر چييلا؟                     | PPF          |
| r∠r*        | مچرامفرنی پرنس اسلام کے ظاف معروف کارہے  | rrr          |
| r∠¢ }       | مفرب بیم کودیت کی آ زادی                 | rrr          |
| 12 Y        | ا غیرمسلم بھی اسلام کی طرف اگل ہورہے ہیں | rro          |
| 722         | الذلس ادرتر في كالخضرجائزة               | የምዣ          |

# ﴿ اجمالی فهر ست ﴾

ا۔ تقویٰ کیاہے؟ ا۔ ہنت کے حالات ۳۔ مستحب کام اور آگی اہمیت ۳ یخ اور جھوٹ ۵۔ توبہ کی حقیقت اور اہمیت **۳** میر اوراً مکی حقیقت عه مسلم تاجر کی ذمه داری ۸ کام چوری اور الله کاعذاب ۵۔ اکابر کااخلاص اور یا جی تعلق ۱۰ - مغربی دینویش دین رخیان



هو جمله حقوق محقوظ مين ﴾

موضوع تقوی کیاہے؟ تقری معرب مولانا مفتی محد رفیع عنافی مد کلا

عبداوتر تيب : محماظم اشرف (فاحل بومدواد العوم كرابي)

مقام درسته البنات جامعه دارالعلوم کرایگی بابتهای کرناهم اشرف

# تقویٰ کیا ہے؟

بعداز خطبه مسغونه

معزز حاضرين اورمحز م غووتين!

السلام عليكم ورحمة اعتدو بركاته

تقوی کا لفظ اتنامشہور ہے کہ مسلمانوں کا پچہ بچہ بھی اس سے واقف ہے دور دین بلی تقویل کی انامیت بھی بہت زیادہ ہے۔ تقویل کی تاکید میں قرآنی آیات تو بے شار ہیں میں تینین اس کے ساتھ ساتھ رسول اندسٹی اللہ علیہ اسلم کی بوری حیات طبیر تقویل کا تمونہ ہے۔ نیز احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ تقویل ایک ایک چیز ہے جس کے بغیر نہ دنیا کی نجات ہے اور ندآ فرت کے۔

تعویٰ کے معنی ہیں ذری اور بین لیٹن کی ایک چیز سے بھا جس ہے

#### تقوی کے فقدان کی وجہ ہے دنیا کی عام حالت

وی گئی حرام فوری کے زمرے میں قرقی ہے۔ای طریقے ہے ایک دوسرے کے حق رر کے جائے ہیں ، شا آئے ہے کس میں موار بونے کی خاخر اپنی قوت بازو کے ٹن پر اے وحکا دیا اور خود کس پر چڑھ کے ابور تھیں! کہ آپ کے ب بغرے کا ان بارے اور اللہ تعالی بندے کا ان اس افت تک معاف کیں کرتے جب تک کے وہ بندہ خود معاف نہ کرد ہے۔ ای طرح ودائی کے بہتے سریشوں ہے پورے وصول کے جاتے ہیں لیکن وہ کی معیاری ٹیمی ہوتی بلکہ وہ ٹمبر رول ے ۔ بیاد رکھیں اپیرمزا سر وحوکہ ہے اور اس مال کا کھانا حرام ہے۔ ان قدم یا تو ل ک جز آمتو کا فقدان بی ہے۔ خدا کا خوف ورفکر آخرت دلول میں نہیں رہی ، مُن بول سے رہنے کی عادت فتم ہوگئ رہان سے نگلنے واسے الفاظ کے بارے شن کوئی پرداد ٹیمن ہوئی وہالانگلہ تھیں ہے معنوم ہونا جا ہے کہ بہتمام ہوتیں اللہ جل ش نہ ریکارڈ فرمار ہے ہیں اور آ فرت میں سنادی جائیں گی، جن میں ہے ہیر ہی غفة ع كرفت كا الديشر ہے ليكن اس كى كوئى برواد نيس مولّى- مساجد ش آقر ميدل کے ووران ناجائز منبتیں ہوری ہیں۔ ایک دومرے پر جمتیں لگائی جاری ہیں اور اشتعال اُلینزی اینے زوروں میرے مسلمانوں کوفرقوں میں بانگ کران کی طاقت کو بارہ بارہ کیا جار، سنا۔ بیاتمام بائیں ای وجہ سے سے کہ فدا ﴿ خوف ول شن تمين بينياء ألر فعدا كالتوف ول بين ووقي والما المك ترقي كي راوي جيزي سے گامون ہوئے تکے اور تاجروں امرکاری دفاقر وفیرہ میں رشوے نہ ہو۔ اگر جم تقوی افغی دکرلین تو عاری تھارت کھیل کرکھیں ہے کہیں پینچ جائے ہیں المجے کہ ر رید یاش لوگ کی وہائت کی کی نہیں ہے لیکن من کے ساتھ ساتھ وهوک بازوں کی بھی کی ٹیک ہے۔ یک ہجہ ہے کہ دوسرے مما لک کولٹ ہم ہے تجارت کرنے پرآ مادوٹیس ہوئے۔ فرنس گرتفویٰ نہ ہوتو دیا میں جنگل کا تا ٹون بالكذائد وحالية

#### تقوی کی شرورت واہمیت

یکی مہاہ کے کہ قرآن تکیم تفوق کی تا کید سے کہ آپڑا ہے اور اسادی تعلیمات کا آب اب بہ تفوق ہے۔ جب امراد کا اللہ الآلات مستعمل ہوسان اللہ آپر چکے قرائی کا حاصل ایا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی مجاوت کا مستعمل ہے قوامی کی طاعت دادہ ہے اور اطاعت ای کا نام آغو کی ہے۔ اس کی کے بوجود آن کل کے میڈیا، کی دی در ٹیم یہ افرادات اور دیماک گئش قساور اور ناجائز مشہومی سے تجرب پڑے ہیں ورآغو کی کی باقراب نے فاق جی ۔

#### تقویٰ کا حق

قَرَآنَ كُرَيُّمُ مِن ارتَّاهُ سِنِهِ عَلَيْهِ النَّهِمَا تُقْدِيقِ الْمَمُوا تُثَقُّوا اللَّهُ حَلَّ مُفَتَّمَعُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ قَلْهِ مِن مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

''آرے ایجان والوا ان ہے جی طرح ڈروجید کیائی ہے ڈرٹے کا حق ہے۔''

آرج کل ہم حکومت ہے، پولیس ہے، دخمی ہے، بغاری ہے، خارتی ہے، بغاری ہے، کا گہائی حادثات اور مخالف کی فوج ہے قوار ہے ایس لیکن کی مجھی ہوجا ہے کہ ان میں کوئی چیز مجھی ایس کی ٹیس ہے جو آپ کی تقریبی بناسکے یا افاز سکے الغرامیس داست کے ابند قدرت میں کا نکات کی جرجی ہے اس کا حق میا ہے کہ دنیا کی ج چیز ہے نہاوہ زر اور خوف اس کا خوار کیونکہ مومت وزیست ، فوٹیوں اور معمر نہا۔ آسائیش اور عذاب، عزیت والات، حالیت وقلومیت، رزق کی فراقی اور تھی۔ صحت دیا رق سب چیز میں ای کے قبلے میں چیں، جذا ای ہے ذریا بھی جا ہے۔ اللہ کے قلعی بندے اللہ ہے ذریتے ہیں اور اس کی دشا حاصل کرنے کی آثر میں استہ کے قلعی بندے کی آثر میں استہ ہے۔ استہ ہونے ہیں۔ میں وجہ ہیں اور اس بن اللہ کی الکروں میں بنتے ہوئی ہیں۔ میں وجہ ہے کہ مسلمانوں پر آئیک ایسا دور گذرا ہے جب سلمانوں کی حکومت سرف زمین اور انسانوں کے دون ہی ہیں۔ دنیے کے اور انسانوں کے دون ہی ہی ہیں۔ دنیے کے سازے درنا کی استہ بنتے کی ہیں کہ ہیں۔ اس کے دون کی ہیں کہ ہیں ہیں۔ اس کے دون کی کران آخر ؟ نے تھے۔ بیر سازی برکامت آفتو کی ہی کی ہیں۔ میں سازی برکامت آفتو کی ہی کی ہیں۔

#### تقوئ کا حاصل

ایک دومری جگد قرآن تحییم میں درشاد ہے۔ هِ فَاتَفُوا اللّٰهُ مَااسْتَطَعْتُ ﴾ (سرہ انتان آیت نبر۱۱) "جمثا تم ہے ہوسکے انڈ سے ذروا

اس آیت ہے معلوم اوا کہ اللہ ہے بقتنا ڈرٹا چاہیے اتنا تم تیس اور کیا۔ اس سے کہ ڈرٹا اس بات پر موقوف ہے کہ بنس اللہ کی قدرت کی معرفت عاصل ہو، اگر چہ تیس اجمالی طور پر انٹذ کی قدرت کا علم حاصل ہے لیکن تنصیل کمی تو یہ ا تبیس رہتی اور بھی معلوم ہی تیس ہوئی، ای لئے قرآ ان تکیم میں ارشاد فرمانا کی سے کہ بنتا تم ہے او سکے اللہ ہے ڈرو، اورڈرنے کا حاصل گنا ہوں ہے بین ہے۔

### سیدهی بات کرنی جاییے

سنیز ایک اور مقام پر الله بخس شاند سنه ارشاد فرمایا:
﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

یعنی بسنل لوگ سیاس لوگوں کی هرت جنگا آقا اوسلنے میں لیکن سیدحی و ت کرنے کے جہائے الیکی موجد از بات کرتے میں کہ جس طرف جامیں اس بات کو سمحما کر اس کا مطلب بیان کردیں ۔

### ايك جعلي بير كاواقعه

بین ایک جعلی بین صاحب جن سے بے چارے جاتی لوگ اوارو کے بار سندی ہے۔ پہلے ایک اوارو کے بار سندی ہے۔ پہلے آئے تھے کہ عارب بال لوکا دوگا یا لاک جاتے تھے، اور گریہ تھا برا از بروست کر سیما ہوا تھا جس کی بروانے دو اینا کام چئے تے تھے، اور گریہ تھا کہ جوگو کی ان سے پہلے تھا ہوا گا انداز کی اساب اگر کس کے لاکا دوتا تو وہ کہر دیتے کہ جس نے تو پہلے جی کہر دیا تھ ، لا گا ، نداز کی ۔ اور اگر لائی بوقی تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے تو پہلے جی کہا تھا، لاکا ندراز کی ۔ اور اگر لائی کے بوقی تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے تو پہلے جی کہا تھا، لاکا ندراز کی ۔ اور اگر لائی کے کہا تھا، لاکا کا ندراز کی ۔ یا در آگر کی کے بہلے جی کہا تھا، لاکا کا دراز کا ندراز کی ۔ یا در آگر سدید کے معلی میں آسانی ہو، بات ویچہ اور اور سیدھی اور آگر ہوں بات ویچہ اور اور سیدھی اور جول ند ہو۔

## ضرورت کے مواقع پر قول سدید کا تھم

ہاں آگر دشمن سے میچدار بات کرنی پڑجائے تو ضرورت کے تحت جائز ہے۔ آئ کل اس کو'' سفارتی زبان'' کہا جاتا ہے لیجی سفارت کارول کو ایسے الفاظ کی با قامدہ تربیت وی جائی ہے جو زم سے زم جول، اور موقع کی مناسب ہے اس میں جادیل بھی کی جائے، اور جس طرح جنگ سے موقعہ پر مخالف کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ شکا کوار کا دارائ سے باؤں پر کرنا جائے ہیں لیکن دھوکہ دینے کیلئے اس کے سرکی طرف لے جائے ہیں۔ جس سے وہ سر بیجائے کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے گرآ ہے موقع پاکراس کی ناگوں پر وار کرد ہے ہیں۔ ای طرح آگر کنتگو میں جالزا و قمن ہے متاباء ہوتو ایک بات کرنے کی اجازت ہے طرح آگر کنتگو میں جالزا و قمن ہے متاباء ہوتو ایک بات کرنے کی اجازت ہے کہ دوہ مجوفی تو نہ ہو، لیکن سنتے والا اس سے بھی اور مطلب کچھ اور آ ہے کا صطلب بھی اور ہو۔ شریعت کی اصطلاح جس اس کو '' توریئ' کہتے ہیں، شدید ضرورت کے مواقع پر کمی برق مصرت ہے بھی اور دوسرے کے قلم ہے بھی الفاظ استعال کرتا جس سے حسب منشاہ تاویل کی جا سکے شریعت میں کیونکہ آگر روز مرد زندگی میں وجود ہے۔ لیکن عام حالات میں سیدھی کی بات کرتی لازم ہے کیونکہ آگر روز مرد زندگی ہیں وجود کے گئو تو زندگی کا چین اور سکون ختم موجود ہے گئات اور شریع زندگی کی بہتری کا مدار اس موجود ہے جو مقد نکاح کی وقت باتی وجود کی اور دونوں کی میں بالکل سیدھی اور گئی ہو ورز ایک بات پر ہے کہ میاں جوجائے گا اور دونوں کو، بلکہ سب اتال خان کو پر بیانی افعائی وہرے کی۔

### تقوی افتیار کر کے دیکھو

یبال ایک اہم بات کی طرف بھی متوجہ کرتا جلوں کہ بو تھی روز مرہ کی دندگی ہیں آن کے ساتھ دندگی ہیں آن کے ساتھ دندگی ہیں آن کے ساتھ جلاتا ہے ناپ تو ل ہیں کی نہیں کرتا ، جموت نہیں بول اگر کی ہے کو دھو کہ نہیں دجا۔ سامان میں کوئی عیب ہے تو اسے گا کہ سے چھپا تا نہیں ، بلکہ طاہر کردیتا ہے ۔ تو اسان میں کوئی عیب ہے تو اس گا کہ سے تھپا تا نہیں ، بلکہ طاہر کردیتا ہے ۔ تو اس کا کاروبار نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ ان پابندیوں کیسا تھ تجارت کرے گا تو اس کا کاروبار نہیں جگے گا اور جو تو تو ان کی بابندی نہیں کرے گا وہ وجو کہ بازی سے اپنا قد ترکیم اس سے ایک مختلف بات کی خدہ حاصل کرتا رہے گا۔ تمین ہمیں قرآن تھیم اس سے ایک مختلف بات کی

المرف ہے تبورکرتا ہے۔

حَوْوَهُ نَ ثِنْتُ فِي اللّهُ يَنْحَقَلُ لَمُّ مُنْخِرَ جَبَاوُ يَزَارُفُهُ مِنْ حَنِيثُ لِأَ وَمُنْفِهِتِ بِهِمَّ "" عور جوفض الله سے ڈرتا ہے تو اللّه تعالیٰ اس کیلئے خواسی کا مراستہ نکال وہتے ہیں اور اس کوانکی جگہ سے رزق پہنچاہتے چی جاں اس کا گمان بھی تیس حاتا۔"

یعنی جو محض گناد ہے وجنا ہے اللہ تعالی وی کیلئے خلاصی و راستہ لکال اسپے جیں شاہ آ پ سجھتے جین کہ وی موقع پر انعاد کے بغیر کوئی چارہ کارامیٹ نکال و اس موقع پر اس گناہ ہے دکئے کر و کچھتے مقینہ عشر تعالی اس ہے جینے کا راستہ نکال و اِس م

بہت سے لوگ جیک بیں مظارمت کرتے ہیں جس بیں سودی مطالت کی گوائی یا سود کا حساب کئی ہی مطالب کی گوائی یا سود کا حساب کئی ہی برحول الفرصلی اللہ میہ وہم نے سود مسلم کی روایت ہے، اور حدیث میج ہے رحول الفرصلی اللہ میہ وہم نے سود کھانے والے کھلانے والے اور اس کی سوائی مطالب کو اور اس کی سوائی میں ہوا ہے مطالب کی حوالہ میں گواہ بینی والے بہتر اس ہے اور اس کی سخواہ میں جرام ہے اور اس کی سخواہ میں جرام ہے۔ اس آر بینک میں طازم کوئی شخص وی جرام ہے دیجنے کے لئے ملازمت چھوڑ کا چاہتا ہے لیکن فرز ہے کہ آگر میں نے بیطا زمت چھوڑ کی تو بھیے کا دین کی طرف سے بیستوں وو یہ خواہ کی حالی میں کو اور طال روزی کو جو تا ہے کہ اس خارمت کو چھوڑ وہے وہ بیار باری کو گئی بقتر شرورت روز کار ال بیت کی طرف سے کہ آگر وہ طال روزی کو بیت کی کوئی بقتر شرورت روز کار ال

کمائی کی واقعی دل سے بوری کوشش کرنا ہے تو اللہ تعالی اسے ناکا منیں کرتے اور حرام آندنی سے نیکن کر اور حرام آندنی سے نیکنے کا راستہ نکالی وسیتے ہیں۔ جیسا کر اللہ تعالیٰ نے ذکورہ بالا آتیت میں وعدہ فرمایا ہے۔

القد تعالیٰ سے اس وعدے پر جوفض بھی عمل کرے گا ، اللہ تعالیٰ خیب ہے اس کی مدوفر ما کیں کے اور الیل میکہ سے اس کورزق بینچا کیں گے جہاں ہیں۔ کا گمان بھی نہیں کیا تھا۔

#### تقویٰ مصائب کا علاج ہے

اور یہ جوبعض لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہوئے بغیر رخوت لئے بغیر کاروبارٹیس ہوسکا یا بینک کی ملازمت نہ کرنے کی صورت میں فاقد کئی کی ٹوبت آجاے گی تو یاد رکھیں! کہ بہ شیطان کا دھوکہ اورتفس کا فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فریب کا ہردہ جاک کرتے ہوئے فرمایا:

ہواڑ اللّٰہ علی گل شنی فدیز ﴾ کدمادی چیزیں قبض میں تو میرے جیں۔اس کے تم تقویٰ اعتبار کرئے ویکھواور ہمت کرکے طال کمائی کی کوشش جی لگ جاؤ۔ بیل حمیس رزق ایسے راستوں سے دوں گاجن کا تمہیں پہلے گمان مجی نہ ہوا ہوگا۔

حاصل ہے کہ تعقویٰ مصائب کا علاج ہے، گوتقویٰ کی آنہ اکش کیے بھی مجھی کچھ مشکلات بھی آئیں گی ٹیکن بالآخر تقویٰ اعتبار کئے رہنے پر کامیا لی تمہاری ہی ہوگی اور اس کے مائی ونیا جس بھی دکھا دیسے جائیں گے۔

#### تقوی پر جے رہنے کی برکت

ا یک صاحب کا اصلاحی تعلق میرے والعر ماجد حسرت مولانا مفتی محرشفج صاحب رنمة الله عليه سے تفاہ اور اب بھی وہ بانچوں ونشہ کی زباز سمیں ( وارالعلوم كرا في ) ش يزمين جي -اس وقت رينوجوان عقواور نيوي ميل ما زم تھے، اُئر چہ فوج عمی اب تو دار حق رکھنے کی اجازت ہوگئی ہے لیکن ان کے وقت عنی اجازت نہ تھی۔ ان کا براہ افسرتوان کا خیال رکھنا تھا میکن نے افسر کے آئے یر جب ہدی پر میں کھارے ہوئے تو اس نے کہا ہے کیا ہے؟ اُنھوں نے کہا کہ یہ وازهی ہے اور رسول الشاصلی اللہ عنیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس نے کہا کہ کل اس تو منڈ دا کرآنا۔ یہ بچارے خاموش بوکر رہ شجے دور الگلے دن بھی ای حالت میں علے گئے، ای افسر نے کہا کہ میں نے شہیں کما بھی تھا لیکن تم نے کہنے کے باوجود ڈازهی کیوں نبیں منذوائی؟ اب کل اس کو منذوا تر آنا۔ دو صاحب یریٹان ہوکر حفزت والد صاحب رحمۃ القدعیہ کے یاک آ نے اور سارا ماجرہ بیان كبار حضرت والدعها حب رهمة الله عليه في فرمايا بيزؤا كما تمهين الله مراتنا تجروسہ سے کدا گریلہ زمت چیوٹ جائے تو کچھ دن پھی برداشت کرلو میے؟ انہوں فركب بال الجهوس اور ميرك كمروالول من القد تعالى كوفعل س اتى بحت ب اتنا يقين بيران يرحض والدصاحب في فرمايا كديم وارض مت منذ واؤر الله کی طرف ہے انشاء ابتداغیرے ہوگی۔ چنانچہ سگلے ون وہ نیمرڈ ہوئی پر گئے، دہ افسران کو ی حالت ہر دیکھ کر آگ بگولہ بوکر کینے نگا کہ اگر کل ڈاڑھی منٹر دا کر نہ آئے تو میں تمہیں نکال دول گا۔ یہ علارے پریشان دوکر کیم حضرت والد صاحب کے باس آئے اور مارا با اُرا کھر سایا۔ حضرت والد صاحب نے

فرمايا معبراؤ مت! قرآن كادعده ہے۔

﴿ وَمُن بَثُنِي اللَّهُ يُحَمِّلُ لَهُ مَحْرَجًا ﴾ (١٩٥٥) \*\*اور جو مُخْصُ اللَّهُ قَدَالُ ہے اُن ہے (اللّٰهُ تَعَالَى) اس کے اگئے نجائے کی شکل نکال دیتا ہے '۔

چنا نچہا گلی منج اس سنت رسول صلی انتدعایہ دسلم کے ساتھ جب وہ گھے تو معنوم ہوا کہ اس افسر کا جولہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی مطاء فرمائی اور وہ ملازمت پوری کرنے کے بعد اب بہت فوش حال زندگی گز ارد ہے ہیں۔

### بخنه عزم کی راه میں مجبوری حاکل نبیں ہوسکتی

یو رکھیں! منیان اگر اللہ تعالیٰ کے کمیل جمروے پر پڑھ مزام کر لے تو مجوری اس کی راو چی حائی نیس ہوتی۔ حضرت بوسف علیہ السار میں کے واقعہ کو دکھیے گئیے کہ زلینا نے تااول جی بند کر کے حضرت بوسف علیہ السازم ہی کے واقعہ کو دکھیے گئیے کہ زلینا نے تااول جی بند کر کے حضرت بوسف علیہ السازم کو ممناہ کی دائی ہی استام کی اور زلینا ہی حکل کی یا کہ تھی گئیس حضرت بوسف علیہ السازم کا ادادہ اور نزام بہت تھ کہ جا ہے کہ بھر ہوجائے ، اللہ کی نافر مائی میں کر میں گئیس وروازے ہے اللہ اللہ کا ادادہ اور نزام بھائے کہ بھر اس کی تدریت کی استعمال وقت اتنا ہی تھا۔ اللہ بر بھروسہ کرکے انہوں نے اس قدرت کو استعمال کرانے آئے اور دروازے کے آریب کرانے آئے ایک فردازے کے آریب کرانے آئے ایک فردائے کے مرادے کرانے آئے ایک فردائے میں اس کرانے آئے اور دروازے کھلتے رہے ، اور حضرت نوسف علیہ اسازم بھاگ کا نے گؤئے رہے ، اور حضرت نوسف علیہ اسازم بھاگ کرنگر کے انہوں نے ایک فردائے علیہ اسازم بھاگ

معلوم ہوا کہ انسان جب کمی گناہ سے بہتے کا بلتہ ارادہ کر ایتا ہے اور مقدد رہر کوشش ہی کرتا ہے تو اس کیلئے رائے کھلنے جاتے ہیں اور جو مخش اسے مشکل یا مجبری جھ کرٹال رہے وہ کونہ کی زندگی گذارہ رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے مخص کی ہے جو بائی وے پر جار ہا ہے اور اس کے دونوں طرف او پنے ویٹوں کی ایسے مثال ایسے مخص کی ہے جو بائی وے پر جار ہا ہے اور اس کے دونوں طرف او پنے جگوں پر ایسا محسوں ہوتا ہے کہ درختوں کی قطاری آ کے جا کر اس کی ہیں اور جگوں برایا محسوں ہوتا ہے کہ درختوں کی قطاری آ کے جا کر اس کی ہیں اور بیٹو جائے تو وہ کم ہمت اور بیوتوف مخص مزل تک بھی نہیں ہوجائے اور رک کر چین جائے تو وہ کم ہمت اور بیوتوف مخص مزل تک بھی نہیں ہوجائے گا کہ راستہ کھلا ہوا چین رہے گا اس کیلئے راستہ کھانا رہے گا اور معلوم ہوجائے گا کہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ بعض اوگ کی کے داستہ کھانا رہے گا اور معلوم ہوجائے گا کہ راستہ کھانا ہوا ہے۔ بعض اوگ کی جا اس کیلئے والے اس کے بغیر کاروبار چل بی نہیں سے گا، یافس اور جو کہ سے بیا تھ ایک ایک سے کوئی والے اس کے بغیر کاروبار چل بی نہیں سے گا، یافس اور خوک سے بیائے۔

ائی ملک پاکستان میں لاکھوں اور کروڈوں انسان ایسے ہیں جو نہ رشوت کیتے ہیں اور نہ ویتے ہیں، سود کیلئے ہیں اور نہ دیتے ہیں بلکہ سودی کاروبار کے قریب تک نیس جانے اوراس کے باوجود ازے کی زندگی گذار رہے ہیں۔ تو جولوگ رشوت اور سود کے بغیر کاروبار کو نامکن جانے ہیں، ہیں ان ہے کو چھنا ہول کدان لاکھوں اور کروڈوں مسلمانوں کا کاروبار کیے جمل رہا ہے؟

### متقی انسان کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے

ہمارے ایک استاذ حضرت مولانا مفتی ول حسن صاحب رحمة اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے نہاں شالیں ہیں کہ جو محض گناہ پر بودی طرح تاور ہونے کے باوجود تھن اللہ کے ذریدے اس ممناہ کو چھوز دیت توالیہ فض کی زندگی دنیا میں الیمی خوشیوں سے پر ہوتی ہے جے دیمیوکر ہے شار انسان رشک کرتے میں۔ اور تقویل کا اعلی ورجہ بھی میں ہے کہ اضان محض اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کروے کیونکہ بندوں کے خوف سے تو بہت سے لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں اگر چراس کی وجہ سے بھی وہ اللہ تعالی کے مذاب سے نیکا جاتے ہیں۔ لیکن اعلی ورجہ دی ہے کہ اللہ تعالی کے خوف سے گناہوں سے بھا جائے۔ (اللہ تعالی ہم سب کوالیا تقویل مطار فرمائے۔ آبین)

#### سب سے زیادہ معزز زمتقی ہے

ایک مرتبہ رسول الشاصنی الله علیه وسلم سے بوچھا تمیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت انسان کون ہے؟ تو آب سلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگول میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو وہ سب سے زیادہ کریم اور باعزت انسان ہے چنا چیقر آن تکیم میں بھی کہی بات ارشاد فرمائی ٹی ہے۔

بِي يُهِ رَانَ مُ إِنَّا خُلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَٱلْنَيْ وَجَعَلْنَكُمْ ﴿ يُمَا تُهُولًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَ قُوا إِنَّ آكَرَ مَكْمُمُ عَنَدَاللَّهِ الْفَكْمَ ﴾ شُعُولًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَ قُوا إِنَّ آكَرَ مَكْمُمُ عَنَدَاللَّهِ الْفَكْمَ ﴾ (سرة الجراسة بسافرال)

"اے انسانوا ہم نے تم کوایک مرواور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کوایک مرواور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کو مختلف قو موں اور قبائل ہی تقییم کردیا تاکہ آم آم کی دوسرے کے ماتھ تعارف کراسکو( لیکن عزت کادہ اراس بات پر قبیس ہے بلکہ) تم میں سب سے زیادہ مثل باعزت اللہ کے نزویک وہ ہے جو سب سے زیادہ مثل

·<u>·</u>

لین عزیت کا مدار حسب و نسب برگش بگند مزات کا مدار آنتو کی بر ہے ہماہ اس تقوی کی اور ہے ہماہ اس تقوی کی اور ہے ہماہ اور تقوی کی اور است کا جو داور ہو شخص احد ہے گیس از اور اور تقوی کی بیائے ہیں ۔ بیچ کے نسب کا جو داور ہو شخص احد ہے گیس معزز گزش بلکہ والد تو اس مدار کرتا ہے۔ وہ خواد کا سختی ہے۔ وہ کی بیٹ است کا جو دار احد ہے گاہ کا بیٹ عام کا بیٹ عالم اور اور است کی بیٹ کا بیٹ کا بیٹ عالم کا بیٹ کا

### <u>کم در جے کے نسب پر طعنہ وینا حرام ہے</u>

بحصہ بھی مگری ہوئے ہیں جب جب ہم وج بند سے اجرے اور کے پاکتان آئے تو اس وقت ایری تم آخر با بارہ سال تھی۔ دیو بند سے اجرے اور شان با وار العلوم وج بند ہیں بندہ و بارے حفظ کئے تھے۔ حفظ کی تخیش باکتان تو اس جو جھے سے تعریش ہوا تھا، وہ بھی جہ حفظ ہیں ایک سے جارے جوائی جن ہولا ہے کا الرہ ہو جھے سے تعریش ہوا تھا، وہ بھی جہ حق تھا اور شارے بڑے جوائی جن ہوئی ہنے اس ساجب مرجم کا بڑا ایک اور ان وقتہ نمازی ساتھی تھی، ج سے تین مہت کاتی ور انہوں تھی، ورقم آئی شریف بہت اچھا ج ستا تھی، یکن لاک نے والی کی جہ سے اس کو جوااے کا بیٹا ہوں نے پانچیز ہے ۔ جس سے دو بھارہ اضروہ سارہا تھی۔ ایک مرجہ وہ تھی گی میں جمائی صاحب مرجم سے کئے لگا کہ مشکلات ہے۔ سے ایک بات پیچننی ہے میں آئی محنت کرکے ہر استمان میں ایٹھے ٹیمروں سے باس ہو۔ جوں اس کے باواد و دیرے ساتھی مجھے میتے تھے ہیں۔ جس کا بھے برید فم رہتا ہے۔ کیا کوئی ایک صورت بھی ہے کہ میں جولایا تدرووں ا

آن بھی جب بھے اس کی ہیا ہات یاد آئی ہے قادل بہت کھتا ہے، ول اقادہ الد میں کا چیٹر ( کیٹر اٹھا اکوئی عیب کی دے جی ٹیس، بکلہ حال کمائی کا ذرایعہ اور نے کی جب سے دو بھی قاش عزامت چیٹر ہے، اس پر طعنہ دینا کیسے جائز ہوؤاڑ تھر ہور ہے کا بیٹا ہونے بیس بیٹے کا کیا تصور ہے کہ اس پر معند ذائی کی جائے دور ایک پاملات تیک اور کی اور ال دکھیا ہے نے۔

وہ ب چارہ اس کی تمت اس لئے آمرہ فی کی اوگوں کا اس کے ساتھ خیر اسلاقی رویے تھا۔ یاد رحین ایکی آوٹی کو اس کے نسب کی وہد سے طعنہ این اس می اللہ اینے کے خلاف ہے گئی ہے ، گناہ کیپروسے اور ترام ہے رکیوفارنس کا اوٹی وادن اور اللہ ن کے اسپے اختیار اس تیمن ہے ۔ ہاں مختائد یا عمال کا اچھا یا برا ہوتا انسان نے اسپے اختیار میں ہے اس جو سے تواب اور مذاب اور ذالت وفرات کا حادث برگیں ملکہ فتا کہ اور اعمالی واضافی ہے ہے۔

#### ر نیا ایک امتحان گاہ ہے

أَيْنَ كُرَّمُ عِلَى الْغَدَّعَانِيهِ وَلَكُمْ مَنَّ ارشَّاءِ فَرِيانِا. هُؤَالَ الدَّنِيا مُحَنَّدُونَا خَجِيزَةً وَال الله العالَى مُسْفَخَدَكُمْ فَيْهُ اللَّهِ عَلِيْكُمُ كُلْفَ لَغَنْلُونَ فَالْقُرْا اللَّهُ بَالوَاقَةُ والسنّاءَ مِنْنَ الوَّنْ فَشَاعٍ مِنْ الدَّرَائِيلَ كَانَ فِي النِّسَاءِ فِي

( روهو مسم عدیث م ۱۰۰۰)

'' بے شک اتیا ایک سیر شفیے( پیل) کی طرح خوبصورت لذید اور جد خراب و قنا ہوجانے دائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ( کیجل قوموں کی جگہ) اب تم کواس (دنیا) میں خلیفہ بناریا ہے، اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم سیامل کرتے ہو، پس تم دنیا ( کے فتول) سے بچر۔ اور عورتوں ( کے بارے بس خلا روش) سے اجتناب کرو۔ اس لئے کہ بی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے بارے بس ہوئی تھی۔'

ليني جس طرح تازه منها يهل خويصورت ادرلذيذ بوتا ينداي طرح ونیا بھی خوبصورت اور مزے وار ہے۔ ایک سے بوح کر صین مناظر اللہ نے اس زمین میں آبیدا فرمائے ہیں۔ انتہائی حسین دخمیل کھول، بودے، خوبصورت برندے اور یانی اور فقی کے لا تحداد جانور ایک سے ایک حسین بنائے۔ اور خود ا تساقول میں کنتے کتے خوبصورت مرد وکورت پیدا فرمائے۔ اور ول لبھانے والے ننے نتے حسین دجمیل بیجے عطا کے۔ ای طرح کھانے پینے کی ہے تارا نہائی لذیذ چزیں اس دنیا میں بیدا فرمائمیں۔ مددنیا اور بیباں کی سب جزیں اف توں کیلئے بیدا ک<sup>ی گ</sup>ی بین۔ بیخوبصورت بھی ہیں، اورلڈیذ بھی اس لئے ب<sup>رکشش</sup> ہیں۔انسان كا دل ان كى طرف تمنيا جاء جانا ہے۔ تو دنيا كى ايك صفت تو تازہ يہنے پھل كى طرح ہیا ہے کہ وہ خوبصورت اور لذیذ ہے، اور ووسری صفت اس دنیا میں ہے ہے کہ بیانازہ بیٹھے مچل کی طرح نایا تدار بھی ہے۔ جس طرح تازہ میٹھا مجل جلد خراب ہوکر فن ہوجاتا ہے۔ ای طرح یہ دنیا اور ونیا کی برچیز بھی فنا ہوجانے وال ے۔ یباں کی کسی چنز کوقرار نہیں، یبال کی ہر چیز ننا ہوکر رہے گی، فودتم بھی فانی ہو، وقت مقرر پرموت آ کرھمہیں بھی و ہوج لے گی۔ تو اس ونیا میں اللہ تعدلی نے دو صفیتی رکھی جیں۔ ایک بیا کہ خواصورت اور للہ یڈ ہے اور پرکشش ہے، اور دوسری بیا کہ بیا ڈنی اور نا پائدار ہے۔ اس انہیں دو صفوں کے ذریعہ و نیا ہی تمہاری آ زبائش رکھی گئی ہے۔

وہ ای طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس ونیا میں انسان کو پیدا کر کے اُسے بے سہارا اور بالکل آزاد نہیں چیوز ویا، بلکہ اسپنے بیٹے بروں اور آبابوں کے ذرایہ و نیا شہر زندگی تزار نے کا ذھنگ بھی جالیا، اور بیٹی جالادیا کہ ونیا بیس جو ایک سے ایک حسین ولذیئے چیز ہی ہم نے بیدا کی بیس ان کے استعمل میں آئم بالکل آزاد نہیں بوبلکہ اطاعت وفر مال برواری میں تمہازا اسخان کیلئے کے لئے ان بیس سے آبھی چیز ول کو ہم نے تم پر حرام کردیا ہے۔ اور یکھ چیز ول کے استعمال کی بیکھ صدود وقع میر کردہ اُن صدود سے باہم فید مقرر کردی بیل کہ اُن صدود میں رہے ہوئے استعمال کردہ اُن صدود سے باہم فید نیکو، بیکھ چیز ول کے استعمال کردہ اُن صدود میں رہے ہوئے استعمال کردہ اُن صدود سے باہم فید نیکوں کے ستعمال کردہ اُن صدود سے باہم طریقوں سے استعمال کرد ان طریقوں کی ضاف ورزی نہ ہوئے بارے بیل کہ اُن طریقوں سے استعمال کرد ان طریقوں کی خداف ورزی نہ ہوئے بارے بیل کہ اُن میں اُن سے کہ دواری پیدا کی جو کی چیز دول کے بارے بیل تم ماری کئی

ای طرح اس میں جمی تمبارا اسخان ہے کہ تم اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اورائے فیرفانی اور ہمیشہ باتی رہنے وائی مجھ کر اس پر بھرومہ کرکے نہ بیٹی ہو ؤ، اور سوت ، قبر اور آخرت ہے خافس ہوکر دنیا ہی کے غلام ہوکر نہ رو جاؤ مثلاً گائے کا گوشت کھ نا جا ہتے ہیں تو شریعت کے مطابق فرج کرنے پر وہ جانور طال ہوگا ہشریعت کے خلاف کانے سے وہ حرام ہوجائے گا۔

صدیث کے اس بڑاہ کا بیہ تعمد نمیں ہے کہ دنیا اور اس کی تعنوں کو چھوڑ ویا جائے کیونکہ بیرونیا انسان ای کیلئے تو بیندا کی گئی ہے بلکہ متصدیر ہے ہے کہ دنیا یں رہتے ہوئے اس کی تعمقول سے فائد و اٹھاؤ اور اس پر انڈرتھالی کا شکر واکر و اور شکری کا اہم جزویہ ہے کہ انسان ان تعمقول کو نافر ہائی کے کاموں میں استعمال نہ کرے۔ای طرح مرد وگورہ کے جنسی انعلقات ایک فطری عمل میں لہٰذا اگر شریعت کے معالِق فکاح کیا جائے تو ونیا کی پر ہذت تمہارے کے علال ہوجائے گی دورز نہیں۔

حاصل ہے ہے کہ دنیا ایک امتحان کاہ ہے۔ یہاں کے صن دجمان ادر نذتوں میں نمبادی آ زبائش ہے ان لذتوں کوشر ایت کی حدود میں روا کر استعمال کرو گے تو کامیاب روگے۔

چنانچے مدیث کا اگلا جملہ ہے۔

۔ یکٹروان اللہ مستحلف کے فیصل فینطر کیف تعسلوں کی اور اللہ تعالی کچھیل قرموں کی جگہ ) اب تم کو اس (ویا) میں فلیف بنار ہا ہے۔اب وہ میدد کیسے گا کہتم کیا عمل کرتے ہو۔

اللہ نے ای ونیا کا اقتقام سنجائے کینے انسان کو ظیفہ بنایا اور مقل وشعور، قیم اور تجھ مطاء کی ڈیٹن میں یائے جانے والے ترزاؤں اور تو ان تیوں پر مستجمع والے ترزاؤں اور تو ان تیوں پر مستجمع وسترس و سے دل والے تجمالا کام ان کوشیح طریقے سے استعمال کریا ہے۔ معنت سے اور سائنس اور شیکنالورٹی سے کام لیکر ان خزائوں ور تو ان تیون کو انسازیت کی بھول کی کیئے شرق حدود میں استعمال کرے جا کا اور انڈ تعمال کا شکر اوا کرنے رہ و۔

#### و نیا ہے بیخنے کا کمیا مطلب ہے؟

ال عديث كالك جملة فانقوا الدب " بكرتم وزاي بجر موال ب

بیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں و نیے میں بیدا کیا گیا اور اللہ تعالی نے اس و نیا میں ا انسان کو ظیفہ مشرر کیا ہے۔ تو پھر ای و نیا ہے بچنا کیسے ممکن ہے؟ ہم و نیا ہے تو نگل ای فیس کے جہاں ہمی جا کیں گے و نیا ہی و نیا ہے چمر و نیا ہے و تیجہ مطاب ہے؟ مطاب ہے؟

یادر کھیں! و نیا ہے بیچنے کا مطلب یہ ہر گزشیں ہے کہ بید تی فد بہ ک طریق "رصیانیت" اختیاد کر کے دنیا کی تعتوں سے کنارہ کئی کرتی ہوئے ۔ قرآن وسنت کی ہدایات، اور آنخشرے صلی اللہ میں وسلم کی میرت طیبہ بنائی ہے کہ اس کا یہ مطاب ہر گزشیں ۔ بلکہ اس کا مطاب حضرت حکیم از مت مواد نا شرف علی تھانو کی نے قرآن وسنت اور میرت طیب کی روشن میں یہ بیان قرفایا ہے ک

"جمال کیں قرآن شریف یا صدیت پاک میں ونیا کی ندست آگ ہے اور کھا گیا کہ ونیا سے بچواس سے مراوصرف یا ہے کہ گزاہوں اور ان سے اسب سے اجتماع کرورا"

لیمنی ساری دنیا ہے بچنا مراہ ٹین بلکہ نافرمانی کے کاموں سے بچنا مراہ ہے۔ اگر انسان نافرمانی کے کاموں سے رکتے جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کو شرک صورہ میں استعالی کرے تو مجرید دنیا و نیام تیس رہتی بلکہ دین دن جاتی ہے۔

## دنیا کی محبت ول میں ندآ کے

کیکن اس کے ماتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا کی مجھ کو دل پیں حد سے نہ بزایجنے دیں! کیونکہ اگر دنیا کی وی تقدر محبت پیدا ہوجائے کہ اللہ درسول صفی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خلل محتداز ہوئے گھے تا ہے بلاکت وتباہی کا ڈراجہ بین جائے گی۔ فرض اونیا کی تعتیل ہی اللہ کا انعام ہیں، ان پرشر کرنا ج ہے ان طرح بالدار ہونا ہی ایک فعیت ہے۔ اس پر بھی شکر واجب ہے، اورشکر کی شخیل اس کے بغیر شیس ہوتی کہ اللہ تعالی کی تعتوں کو اس کی نافر ہائی ہیں خری نا کیا جائے۔ ورتقوئی کا عصل بھی بجی ہے، جب بندہ تقوئی کے ماتھ اللہ تعالی کی شمتوں اور ہائی ودولت کو استعمال کرتا ہے تو بیک بالدار کی اس کی ویٹی ترقی کا فرد بھی بن جاتی ہے۔ اس کی دنیا ولئے شیس رہتی بلکہ وین بن جاتی ہے۔ آپ خور نور کر کتے ہیں کہ حضرت سلیمان میں السلام، حضرت عنان تحق رضی اللہ منہ حضرت زبیر رضی اللہ عشہ دغیرہ کتے مالد اور جھی؟ کیا اُن کی فائدادی نے آئیس کو کی دیتی تنصال پر بھیا یا؟ ہرگز تھیں بکہ یہ بالداری ان کی ویٹی ترقی کا ذراجہ بن کی دیتی تنصال پر بھیا یا؟ ہرگز تھیں بلکہ یہ بالداری ان کی ویٹی ترقی کا ذراجہ بن

### <u> هر مالدار و نیا دارشیس موتا</u>

ایک عالم و پن نے ایک بزرگ کی شہرے من کر تزکیہ اخلاق وباطن کی خوض سے لمبا سفر ملے کرے ان کی خدمت میں حاضری دی اور بیات کرے ان کی خدمت میں حاضری دی اور بیات کرے ان کی خدمت میں حاضری دی اور بیات کرے ان بیں اور ان کی بودی شان دشوکت ہے اخلی درجہ کا محل نما دکان ہے۔ کتے ہی خادم اور خلام بیں۔ طرح خرح کا سامان داحت و آرام ہے۔ اور بہت برا تجارتی کاروبارہ ہو تو ان کو خیال ہوا کہ میں غلط جگہ آئے گیا ہوں کیونکہ اس محض کے بیاس می بین دو تو دنیا دار دونا ہے، اس کے بیاس دین امبان سے ہے گئے گئے ہی سے گا اس محتم اور انقاق ہیں درہے، جب شام کو وہ بزرگ محوضے کیا ہے۔ بین میں بہت بین میں تا ہوں کے معادد کوئی اور س تھ تیس فائے جگ میں ساتھ ہے در انقاق سے ان کے معادد کوئی اور س تھ تیس فائے جگل میں

يَنْعِ وَالْهِمِنَ الكِدِياتِ وَيَصِيرُ كَا خِيلَ أَوا كَنِيْ مِنْكُ رَحَمَتِ! حَجْ مِرْجِانِيْ كَ بری تمن ہے آپ وعا فر ماویجے کہ اللہ تعالی نج کی تو فیل عفا فرما دے۔ ان بزرگ نے بوچھا کی تعمیمیں نتج پر جانے کا واقعی شوق ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! تین دفعہ ای ممرح سوال وجواب و ہرائے کے بعد وہ بزرگ ایک ست کو چل یزے، کچھود پر تک پیمل جلتے رہے وکا ٹی دور نکل آئے۔ جب بہت دہر تک ای طرح ایک مت پرمسنل طعتے رہے اور آفاب فروب ہونے کے قریب ہو گیا تو انہوں نے تمبرا کر شخ سے ہوچھا حشرت! کہاں جارہے ہیں؟ شخ نے فرما یا ج کو جارے میں! انہوں نے حمرت سند یو تھا میں سندای دفت جارہے میں؟ شخ نے فرویا: میں سے جارہے ہیں، انہوں نے کہا کر معزت! میری جاور ریکش گاہ پر رو گئی ہے کم از کم وی لینے کی اجازت وے ویجئے ۔ گئے نے جواب دیا کہ تمہاری تو صرف جادر رہ گئی ہے میرا تو سارا کاروبار اور حائدہ دومال رہ گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا جاور تھی ووکل دنیا نہ تھا کیونک وہ دل ہے باہم تھا۔ النواصة ما كه د تا كى جس چيز كى محبت ول ييس التي كلس جائے كه وہ الله كى ياد سے عَافَل كردي، اور الله ورسول كي الخاعث من خلل انداز بون على وه دنيا ب، اور ول میں ایک تھی ہوئی ند ہو، وہ ویا تیر، کھتی کا مدار بانی ہر ہوتا ہے کہ بانی کے بغیر کشتی ہکار سے کیکن اگر کشتی کے اعر یانی آ جائے تو مکتی ڈوپ جائے گ ۔ ای مات کوایک شاعر نے اس طرخ کیا ہے کہ

رفتم بهوستهٔ دریا دیدم عجب تماشه ....... دریادرون مثنی انتخی دروان دریا ایس دریا کی طرف گیا تو دبال ایک عجیب تماشه دیکھا ک

وریائش کے اندر قااور کشی دریا کے اندر تھی۔''

باعکل ای طرح اگر و نیا کی محبت ول شن حد ہے زیادہ تھس گئی تو وہ

عباتی کا سرمان ہے۔ وزیا کی بھی بربادی ہے اور آخرت کی بھی اور تشاقاں کی۔ عظیم فرت ہے۔ بعمورت ویکر وورین ہے۔

### عورتوں کے بارے میں تقوی اختیار کرد

حدیث کا انگا جملہ ہے و انتفاء السداء " اور محورتوں سے پچوں۔ مراہ بیا

ہے کہ فورتوں کے بارہ میں نعط روش ہے اجتماع کرو۔ جو تشریق میں ہے و بیا

ہے نیچنے کے بارہ میں کی ہے وی تشریق اس میں بھی بوگ لیکن خورتوں سے

اس میں میں پچو کہ مورتوں کی اتی محبت ول میں ندآ جائے کہ ادا کا بات مہیا کی

مقبل شراختل آئے گے اند بایں معنی کے مورتوں سے باخل بی پرمیز کروہ ان

کر یہ بھی نہ جا کہ ان ہے کوئی تعنی نہ رکھو، ظاہر ہے کہ اس جھے کا ہے مطابہ

برگز خیرں جو سکنا۔ قرآ بن وسنے اور میرت طیبہ اس کی تنی کرتی میں ہوگئے۔

برانسان سب سے پہلے ایک مورت بی کے بیت سے نظا سے پیر وہ می مورت کا

برانسان میں سے بہلے ایک مورت بی کے بیت سے نظا سے پیر وہ می مورت کا

برانسان میں ہے کہ وہ سے اس کے مراد بیاں بھی وجی ہے کہ دن کی محبت اس

ادا انہی اس کے ذم ہے اس کے مراد بیاں بھی وجی ہے کہ دن کی محبت اس

قدر نہ آجا کے کہانتہ کی اطاعت میں شل و تدار برنے گئے۔

الله تبارک وقعالی عارے واول میں تفوق کی اہمیت پیدا فرمائے اہر ہراس کام سے ایکنے کی توفق عطاء فرمائے جوائی کی نارائسگی کا سبب ہو۔ آئین

عؤو أحردعوانا ان الحمدللة رب العلمل ﴾



﴿ جمله حقوق محفوظ ميں ﴾

موضوح اشت کے طابات

تقری : معزت مولا: مقتی محدر فیع مثانی به ظلا منبلوز تیب : محم : ظم انثرف (نامش به مدداد العفوم کرایی)

مقام بامع مجدواد تعنوم کراچی

بابترام محمناظمانثرف

### جنت کے حالات

بزرگان محتر مرادر برادران عزیز! السلام میمکم ورحمهٔ الله وبرکانه

ہیں نے آپ معترات کے مراہنے اس وقت تاجدار دو عالم، سرور کونین درخمت تعقمین ، احمد مجتنی محر مصطفیٰ صنی اللہ صبیہ وسلم کا ایک ارش و کرای پڑھا ہے کہ آپ صبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

''روزہ وار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی جیں۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی اللہ سے مائاتات کے وقت حاصل ہوگی''

ا نظار ویے تو رمضان میں روزانہ ہوتا ہے اور اس پر جو نوشی ہوتی ہے۔ اس کا ہم مشاہدہ بھی کرتے رہے ہیں اور جس طرح افظار کے وقت کا ہرا کیا۔ کو

انتظار رہتا ہے، ای طرن ہر ایک کی فوٹی بھی طاہر ہوٹی ہے کیکن ایک افضار جا ندرات کو ہوتا ہے جس کی آگلی میچ کو '' عبدالفط'' سکتے جس۔ میدالفطر کو فض کئے کیجہ یمی ہے کہ اس کے زویلیع ہے انہان اینے روزوں کو کول فیز ہے اور اس ون ای خوشی میں مید منا تا ہے۔ اب اگر کوئی فخص یہ کے کدمیں نمید کے دن روز و رکھوں گا تو اے روز و رکھنے کی احازت نہیں ہے کیونکہ مید کی خوٹی "لند نے ا پے اور مروی ہے کہ اگر کوئی مخلق کے کہ میں عمیر میں مناتا تو ووگناہ کا مرتکب وَوَّالِ بِاو رَحِينِ! كَرَمِيدِ كَيْ وَنِ رَوزُ و رَكَنَا تَرَامٍ ہے اِي طَرِينَ أَنْرَ كُونَا كِي كه يْن ہے کیز ہے نمیں پرہوں گا جبیہا کہ آت کل اس باہ کا روان ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی تحفی فوت ہوجائے تو وہاں کے لوگ تدهمید مناتے ہیں اور نہ ا فص كير ب يبنية مين ياد رجين! كديد بالكل فلط بالت ب، ميد مناف يا ف سنانے میں آپ کوکوئی افتالیا منیں وآپ توافقہ کے بندے جیں جب اللہ کا تعم ہے كەمىد مناؤ تو چرة ب كوتكم كى تغيل ميں عبيد منانى جائے اور بہتر سے بہتر جو كيزے آپ كے پاس موجود يول، أنيس بينيل، خوشبولكا كيں، اجتماع طور يرشان عید ش حاضر ہول اور عید کی تماز اوا کریں۔ ایتے عزیز وا قارب سے ملیں اور فترا دمیں صدقہ فطرتنشیم کریں اور کوئی منعی چیز بھی نماز مید کو جاتے ہوئے کھالینی بير ہے۔

## اسلام میں افراط وتفریط نہیں ہے

لیکن عمید مزانے کا انداز بھی ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ لاگ۔ حد اعتدال سے بہت تجاوز کر جائے ہیں جسے بعض لوگ مید کے مزانے تک ہے شار رقم خرچ کرڈالتے ہیں ، اور پچھ لوگ بالکل ہی عمید نہیں مزاتے خواد وو کمی گ

مرَّف کے موگ میں جول ما کوئی اور وجہ دو۔ السے لوگ بچھا افراط وتقریع میں جاکہ مين، جنب امهام افراط وتفريط كالتوم فنتب، وكله الهلام تواحته ل ومر درمياني راو كانام بصداد بإسوَّك كالمسلوم بادرتهن اكتشريب من ميت برسوَّك مناف أن ا جازت صرفی تین وان سے اور ہمی؟ اس کے بعد سوَّت من تا جا ئزنیمی ر مبرحال مستقل طور پر افتار نے بند العبد بنان زوتا ہے اور پھر سید کا بورا ویں انظار کا ہوتا ہے اور نیسته انسد کے افطار میں انسان کو بازمرشی ہوتی ہے کہ رمضان کے فرائش کمتر ہو گئے، رمضان کی فامد دار ہول ہے ہم جیدو برا ہو گئے اور کی نے بیٹ کی یا بندیاں بھی ہم سے شم کردی گئیں، اس کی قرش میں انسان آ مدو آت وال ون بھٹن اور ٹوٹی من تا ہے۔ اور میہ ٹوٹی الی ہے کہ ہم میں سے ہر جھس کو بر رمضان میں افغار کے وقت جمہالقد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے عادوہ ایک خوشی روزہ دار کو اپنے میردروکار ہے مذکات کے دفتت مجمی حاصل ہوگ اور اجازیک میں س منفر کی تصور کئی گئی ہے جس کا مجبوعہ میں آپ مفتر ت کے سائٹ عِثْ أربا بور \_

## مل سراط ہے پار :ویے میں لوگوں کی مختلف حالتیں

رمول آرم ملی الد عدر وکلم نے رشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن حسب کتب ہوجائے گا تو الاگوں کو بل سراط پر او یا جائے گا تا کہ دواس پر سے ہو کر گشریں چنانچے جب لوگ بل صراط پر سے گذریں گے تو بچھ تواہیے ،دل کے جواس سے زقمی ،دکر بار ہوں کے ادر بچھ لوگ اس طرح کرتے پڑتے بل صراط سے بار ہوں گے کہ ان کو ہی بش یا نجے سومال کا عرصہ لک جائے گا ادر آ کچھ اوگ بیلی کی بی تیزی سے بل صراط سے پار ہو جا کیں گے ، پچھ وگ پرندوں کی طرح الا کر پار ہوجا کی گے ، پچھ لوگ تیز راقار گھوڑے کی طرح پار ہوجا کی گے ، پچھ لوگ انسانوں کی طرح دوز کر پار ہوجا کیں گے اور پچھ لوگ ایسے بھی ہول کے جو پیدل چھنے والوں کی طرح پار ہوں کے اور جس کو چہنم میں گرنا ہوجی دو اس میں گرجائے کا ، اور خدا کی بیشتر کلوق جہنم ہی ہیں آرجائے گرنا ہوجی دو اس میں گرجائے کا ، اور خدا کی بیشتر کلوق جہنم ہی ہیں آرجائے

### جہنم کی آئنزے

لی سراط کے دونوں طرف جہتم ہے اس طرح کے اوب کے مسکلات ہوں کے جیسے توریش ڈینے کیلیے او ہا ہوتا ہے۔ جن اوگوں سے اسپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کی حق تلقی کی ہوگی یادالدین کی نافر مانی کی ہوگی تو جب یہ اس کے اوپر سے گفاریس شے تو وہ آ کلاے جہتم سے مکل کر ان کو زخمی کریں گے۔ اور اگر کمی نے بہت زیادہ حق تلقی کی ہوگی تو اسے تھینچ کر جہتم میں لیجا کمیں شے۔ بہرمال ہر انسان کا اعمال کے مطابق سونا کم کیا جائے گا۔

# جبنم کوایک نظر د کھنے ہے سب راحتیں فتم

جہنم کے بینچ سے چیخ وزیار کی آ دائریں آردی ہوں گی اور شور ڈل ہور ہا ہوگا اور جہنم کی بد یواس قدر شدید ہوگی کہ سینٹلزوں سیل اور سالہا سرل کی مسافت سے محسوس ہوگی اور اس کی تمازت اور لیٹ ویسی خطرناک ہوگی کے حدیث میں آتا ہے کہ میدان صاب میں وکارا ج سے گا کرا ہے تحض کو بلایا جائے جس نے ونیا میں سب سے زیادہ راحت کی زندگی گذاری ہو جب دہ بلایا جائے گا تر فرشتوں کو تھم ہوگا کہ جاؤ اور اے جہنم کے اوپر سے ایک چکر آلوالاؤ چنا نچے تھم کی افریس کے جائے گا تر اللہ کی جائے اور اس کو چکر آلوادیا جائے گا۔ جب وہ محض والیس آئے گا تو اس کے جب وہ محض والیس آئے گا تو اس کے باتو ہے دیا جس کسی زندگی کر اری ؟ کیا تو سے بھی راحت بھی تر داحت کے متی ہی راحت بھی پائی ؟ وہ عرض کر سے گا کہ اس پروردگار! بھی تو راحت کے متی ہی یا وہ بی ساری وہ کو کے بی ہے جو ایک مرتبہ جنم کو دیکھا ہے ۔ صرف اس کو دیکھی کری میں ماری واحق کو بھوئی ہوئے ہیں۔

بہرطال ہو خوش تعییب ہی صراط سے پار ہوجا کی ہے۔ وہ ہوئی بنت کے دروازے پر بہتیں ہے۔ وہ ہوئی بنت کے دروازے پر بہتیں سے ، تو سرور کوئین ، تاجدار دوعالم ، ماتی کر دسلی اللہ علیہ دسلم کو پاکس کے ، آپ سلی اللہ علیہ دسلم این استوں کا استقبال فرائس کے اور الی صراط کے اور این کو این وست مبارک سے وش کوڑ کا پائی بالی سے اور الی صراط سے بار ہونے کے بعد یہ بہلا موقع ہوگا کہ جنتی تاجدار دوعالم ملی اللہ علیہ دسلم کی زیارت کریں گے۔

## نی کریم صلی الله علیه وسلم کی بشارت

آ مخضرت صلی الفذ علیہ وسلم و نیا علی سحابہ کرام کو دعیت فرمایا کرتے ۔ حصر کہ نیک کے فلال فلال کام کرتے رہنا ای پر جینا اور ای پر مرنا بہال تک کہ عوض کوڑ پر جمعے سے آ طوا آ ہے حاض کوئر حوض کوڑ پر جمعے سے آ طوا آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے محابہ سے حاض کوئر پر لینے کی جگد اور دفت ہے کئے اور تمام موشین سے وعدہ فرمایا کہ میرک امت میں جو لوگ میرے ویروکار بھول گے۔ میرے وین کے مطابق زندگی کڑ ورت عوں سے اور گنوہ ہوجائے پر تو یا استغفار کر لیتے ہوں گئے وہ بھی متنفی ں ایس تارہ عوں کے اور ان سے بھی میری ملاقات ہوئی کوٹر پر ہوگئا ۔

اور بیاما قات الی بیار مجری موتی که تا جدار دوما اسلی الله ملید و ملم خود کسپنا است مبادک سے پاک جام عظا فرمائیں کے اور یہ پائی ایس مجیب و غریب موکا کہ بھس کے پیشنا کے احد کسی کو موت کمیں آئے گی ورٹ ای کسی کہ بھائی گئے گیا۔

### حوض کورژ

صدیت میں آج ہے کہ حوش کوٹر آغا بڑا ہے کہ بیت المشری ہے آئیر عدن تک کے فاضعے جتماع ہو ہے۔ اور اتی می اس کی لمبائی اور چوڑ کی ہے ور اس کے اوپر پالی چنے کیسے جو گلاس رکھے جو ہے جیں وہ تعدد میں آ سان کے متاروں کے برابر جی اور حوش کوٹر میں جو پائی آ رہا ہے وہ وہ برڈ وں کے قریلیے سے آ رہا ہے جو جنت سے آئے جی۔

## ئی کریم علیقہ سب سے پہلے جنت میں وافل ہوں کے

غرضیّقہ جب لوّک حوض کور پر جمع ہوجا کمیں ہے اور جنت میں واحد او وقت آ ئے کا تواس کے بارے میں حضورتعلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا.

﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن بِعرِعَ بِنَابِ الْحَنَّةِ ﴾ [

م ي ود ببلا فخص مول دو جنت كا وردازه مُعَنَّاهِ ناسة كا

حضور مسی اللہ علیہ وسلم کی است قمام سابقین انبیاءً کی استوں ہے۔ جَے ہوگی اور ووسرے انبیاء کی امتیں اس است کے چیچے ہوں کی اور تاجہ رازد عالم سنی اللہ عنیہ وسلم اپنی امت سے بھی آ هے دوں شئے اور جنسے کاورواز و گفتگھٹا کمیں گے۔

نیز آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدان میں جنت کی جوبی ہوگ۔ جس سے آپ مسی اللہ علیہ وسلم جنت کو کھول کر اس میں اپنی است کو داخل فرمائیں گے۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوجائیں گے تو وہاں ان کو جمیب وفریب فعمیں ویکھنے میں ملیں کی اور قرآن تکیم کا وہ وعدہ اورا ہوگا جس کو ایک حدیث قدی میں یالنعمیل میان کیا گیا ہے۔

> ﴿اعددت لعبادی الصانحین مالا عین رأت ولا ادن مسعمت ولا خطرعمی قلب بشر﴾ "مین ہے اسے تیک بندول کیلئے ایک تعییں تارکردگی ہیں

> جن کو کسی قر کھے نے تیس و یکھا اور ند کسی کان نے سنا اور نہ مسمی دل پراس کا گمان بھی گھڑ دال''

## جہنم ہے نکلنے والا آخری شخص

مسلم شریق کی ایک روایت علی ہے کہ ایک تحقی کو اس کی برا تالیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال ویا جائے گا، پھر سب سے آخر میں اسے چہنم سے نکالا جائے گا۔ اس محقی کا واقعہ یہ ہوگا کہ جب اس محقی کو جہنم سے نکالا جائے گاتو کائی عرصے تک زخوں سے چور ہزارے گا ہی کہ جب اسے ہوش آئے کا تو اللہ تعالی سے وہا کرے گا کہ اسے ہودر کارا میرا رہ جہنم سے موڈ کر جنت کی حرف کرد سے اللہ تعالی اس سے ہوچیس سے کہ اچھا اور تو کچھنیں ما کو تے ہو وہنم سے بچیر کر چنت کی طرف کرویا جائے گا۔ وہ مخفی پکٹر مکون محسوں کر یک بہت وہ یڑ رہے گا کچھ میاہتے اکیہ بڑا میاب وار نور ایک خوش نما درخت وکھائی ویے کا مِنْ كُولَا كُولَا إِسْ تَحْصُ كُو بِزِ اللهِ فِي آئے كَانْكُر اللَّهُ تَعَالَىٰ ہے كيا بوا ويدو بھى يا بو کا۔ بلآ فرموبیصے موبیعے ووقحنس ہیا دھا کرے گا کہا ہے میبرے بروارگارا اس ورضت كى خواصورتى كو ديكوكر مص جين نيس أربا اوير سند ووزخ كى كرى اور ہراہ اس نے بیشانی میں مزید اضافہ کررہی ہے اے رب! تو مجھے وہیں پہنچادے۔ الله تعال اس سے بوچیس کے کہ اچھا تو اور بھی توشیں مائٹے کا وہ پکاویرہ کر ہے کا کشیس میں سیکھ اور کیس مانگول کا۔ فرضیکہ قول وقر از کے بعد اللہ تعانی اسے وبال پیچودی کے جب یا تخص وہاں سینی جائے گا تو بہت خوش ہوکا تھر ایا کہ جوائب کی فکاہ اٹھے گئ تو است اپنے سامنے ایک بہت ہی تنظیم امثان درفت گفر آ کے کا اب یہ مرب و زاری کرے گا۔غرض اسی طربٹ یار یاد عبد کرکے اور ہر حمد كوتوناتا بواجب المدتعالي كرحم وكرم سنة قرى درخت يريج كاتوات جنت اور ایں کے جمیب وفریب مناظر نظر آئیں سے جن کو دیکھ کریے بند دعرض کرے کا کہ اے پرودرکارا میرسب لوگ تو میش کررہے میں اور بین بہاں جوا ہوں تو مُصِحِجی وہاں پہنچاد ہے۔ اللہ تعالٰی فرر کمیں گے تو کیمیا بندہ سے بار بار وعدہ کرتا ہے اور بھر عبد بھی کرتا ہے۔ یا مخص حرض کرے گا کہ اے اللہ بس اس جنت میں داخل فر ہاد ہے میں اس کے علاوہ اور پچھٹبیں ہانگوں کا اینہ تق کی اس کی اس فرماکش کو بھی بورا فرمائیں کے اور اے جنت میں وافل کرنے ہے پہلے آب هيات مين نبلا يا جائ كا تأكمال كم قيهم برنيا گوشت فيزه جائ فيران کے بعد اسے میرا جوان بنا کر جنت میں داخل کروہا جائے گا۔ ب جب یہ جنت میں وخل ہوجائے گاتو مرش کرے گا کہ اے پرورد کار! جنت ہیں سب لوگول نے اپنے اپنے گھروں پر قیقے کر دیکھے ہیں۔ بہت ہجر چکل ہے، اب اس پس میرے لئے کہاں جگہ چکی ہوگی؟ اللہ تو کی اس سے پوچیس کے کہ بنا تھے گئی جگہ جا ہے؟ کیاتو اس پر راضی ہے کہ تھے دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر ملک دے دیا جائے؟ وہ مرض کرے گا کہ اے پروردگارا اگر ابیا ہوجائے تو بہت ک اپنی ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچیس کے اس سے زیادہ تو جگہ فیمیں جا ہے؟ وہ مرض کرے گا کہ بین دنیا کے برابر جا ہے؟ اب یہ بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگارا شاہر آب مہرے ساتھ مذاتی کررہے ہیں حالانکہ آپ تو وطن ورجم ہیں احد جمل شانہ میشر جنسی سے اور فرما کیس سے کہ تو ایک دنیا کے برابر جگہ پر تجب کرتا ہے۔
میشر جنسی سے اور فرما کیس سے کرا ہر والے دنیا کے برابر جگہ پر تجب کرتا ہے۔

حدیث کے اس جھے و بیان کرتے ہوئے رسول الشطی اللہ علیہ و کم بھی بنتے گئے بھر محلہ کرام سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے رسول الشطی اللہ علیہ و کم بھی بنتے گئے بھر محلہ کرام سے تاکہ رسوں الشطیٰ اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی ممل ہوجائے۔ یکی جو ہے کہ اس حدیث کو "مسلس بالشخک" کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے جنت کی وسعت اورا نفہ جمل شانہ کی رصت کا اتعازہ لگا کی کر مب صدیث سے جنت کی وسعت اورا نفہ جمل شانہ کی رصت کا اتعازہ لگا کی کر مب سے زیادہ گنبگار اور اورنی درج کے جنتی کو جنت میں وس و نیاؤں کے برابر بھر عطا کی جائے گئی۔

### جنتی اینے علاقوں کا حکمران ہوگا

اب آپ بیسوچیں گے کہ وہ اکیلا بندہ آئی بلای زشن میں کیا کرے گا؟ یاد رکھیں! کہ جنت غیر آباد تیں ہے اور ندی اس میں صورا اور ویرائے ہیں وہ اتنی سر میزوشاداب اور اتنی آباد جگہ ہے کہ وہاں انسان ہر وقت نعمتی ہے۔ لطف اندوز ہوتا رہے گا اور ہر محتص اسپنے علاقے پر حکومت کرے گا اور ان کی حکومت ایک مظیم الشان ہوگی کہ اس کی رعیت اس سے حکم کے خلاف ورزی گئر کر بھے گی وحوریں اور تلمان (خوبصورت لڑکے) اس کے خادم ہوں کے قرآن کریم میں ہے کہ اور وہ جنت ایک ہوگی کہ:

> ا الوفائل فینها ما فیلتنهی انفیانی و ناگذ فینه ماند عور نزلا من غفور (جنبویه می جس چیز کوتهارا جی جائی کا اور تسمیل این (جنت ) میں جس چیز کوتهارا جی جائی کا اور امان کی دوگا فور درجیم کی طرف ہے '' اور امان تعالیٰ نے اپنی میصنت بیان قرمائی ہے۔ اور امان تعالیٰ نے اپنی میصنت بیان قرمائی ہے۔ اور امان تعالیٰ نے اپنی میصنت بیان قرمائی ہے۔

المودويستين أبيت أمراه)

'' جب وه (الله تعالی) کسی چیز کا اراد و کرتا ہے تو کہتا ہے'' ہو جا'' تو وہ زوجاتی ہے۔''

یکی شان اللہ جس شائہ جنتی کو عطا فرماد یکا اور جوجنتی کسی کام کو سکیے گا کہ جوجاتو وہ جوج نے گا۔

## <u>جنت میں تھیتی باڑی</u>

صدیت کی آتا ہے کہ ایک جنتی کو یہ خیال آے گاکہ کی دنیا اللہ کیتی ایاز کی کیا کرتا تھا جس سے مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اللہ تعالی اس سے پہنچیس کے کہ کیا تیرا دل کھیتی یازی کرنے کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گاہاں!دل تو چاہتاہے، تو اللہ تعالی فرہ کیں مے اچھا شہیں اجازت ہے چنانچہ وہ ج ڈائے گا تو ای کھے کھیتی اگ جائے گی ای کھے پک جائے گی اور ای کھے کت جائے گی۔غرضبکہ جس چیز کی خواہش ہوگی وہ لیے گی۔

اليك اور عديث مين آتا ہے كدا مك بذو آوى في آكر كما بارسول الله ( صلَّى الله عليه وسلم ) كما جنت جمي اونت بھي ہوں عے؟ كيونكه ان يوموں كوا دننو ل ہے بڑی حمیت ہوتی تھی کیکن اونت گندگ بہت پھیلاتے ہیں اور جنت الی عِگد ے کہ صدیق میں ہے کہ اٹل جنت کو پیٹناپ اور بائخانہ کی حاجت تیمیں ہوگی۔ اور نہ ہی دہاں کسی قتم کی گندگی ہوگی اور جو تذابھی کھائیں بیس مے وو ڈکار ک ور لیع بہنم ہوجائے گی، یاخوشپودار عرق محاب کی طرح پسینہ کے ور بعے خارج ہوجائے گی۔ وہاں بڑھا اِنہیں ہوگا۔ بلکہ بوڑھے جوان کر ہے۔ سال کی ممر یں جنت میں داخل کئے جا کیں مے۔ نہ دبان داڑھی موٹھے ہوگی، نہ دبان تکان موگ اور ندی کی کو نیند آئے گی کیونکہ نیند تو تکان سے آئی ہے، وہاں رات بی نہیں ہوگی وہاں ایسی میش ہوگی کہ انسان اس ہے جمعی نہیں اکمائے کو، وہاں تمام جنس لذتی بدرجہ اتم موجود ہول گی۔ لوگ سویے ہیں کے ممکن سے وہاں جائر جنسی خواہشات اور لذتیں علی ختم ہو جا کمی تو پھر حودوں کا کیا کیا جائے گا؟ یاد ر تھیں! وہاں الی بات ٹینل ہے بلکہ وہاں تو ہر چیز کی تاثیر اور لذت کے ساتھ ساتھ ہرتم کی جسمانی قوت بھی بہت زیادہ بوعہ جائے گی۔

#### اہل جنت کے قدوقا مت

صدیت جی آتا ہے کہ جنتی آدی کو استظ بڑے بڑے طاق ویتے ہوئے ہوئے ملاقے ویت جا کی گئے۔ در تنوں پر طرح طرح علی گا کہ مختلف در تنوں پر طرح طرح کے بھل سکے بور تنوں بر ایک جیر کے ور فت کو دیکھے گا اور اس کا ایک ایک دیک جیر کے ور فت کو دیکھے گا اور اس کا ایک ایک دیک جیر کے محالت کے برابر کردیا جائے گا اور صدیرے کے مطابق معنرے آدم علیہ السلام کا قد ساتھ ورائ (ساتھ ہاتھ) تھا۔ اب وہ جنتی اپنے اس قد وقامت کے ساتھ ایک شارخ ہے ایک چیر کو تو زے گا اور اس کے دو تکوے کرے گا تا کہ اب ساتھ ایک شارخ ہے ایک چیر کو تو زے گا اور اس کے دو تکوے کرے گا تا کہ اب کے اور جور نظے گی اور یہ مورک تھا کہ اب ہے نے برائ جور نظے گی اور یہ مورک بورک بور کے گا اور اس سے نے باس جور نظے گی اور یہ مورک بورک بورگ بیان سب سے نیادہ خوبھورت بوگی یہ ان سب سے نیادہ خوبھورت بوگی۔

### ائل جنت سے لئے موسیقی

جنت کے ایک درخت کا نام طسوبنی ہے۔ ہرجنتی کے گھریں اس کی شاخیں بیٹی ہوئی ہوں گی اور و تقے و تقے سے جنت کی خاص هم کی خوشبودار ہوائی چلیں گی تو درخت کے خاص هم کی خوشبودار ہوائی چلیں گی تو درخت کے چوں بیس جیب وفر یب تاریخی اور دو دفر یب تاریخی ہوگی اور دو ایک سوئیتی کی آ واز پیدا ہوگی اور دو ایک سوئیتی ہوگی کہ کو گا اور یہ آئین ایک موئیتی ہوگی کی ہوگی اور یہ آئین لوگوں کو فیدی ہوگی اور یہ آئین کو فیدی ہوگی جو دنیا کی موئیتی سے اینے کا نول کو بند دیکتے ہیں۔ زندگی کا جو کھی ہوگی دو نیا کی موئیتی سے اپنے کا نول کو بند دیکتے ہیں۔ زندگی کا جو کھی ہوگی دون اعلان ہوگا

کا اور ہر ایک اپنی مقررہ جگہ پر بیٹی جائے گا جس میں عام سلمانوں کو مقل، فزر،
گا اور ہر ایک اپنی مقررہ جگہ پر بیٹی جائے گا جس میں عام سلمانوں کو مقل، فزر،
زمرہ اور باقوت کے منہایت حسین والفریب ٹیلوں پر جگہ دی جائے گی اور اوپ
کے درجوں کے جنتیوں کو ان کے مراجب اور ورجائ کے مطابق شانداد کرسیوں
پر جگہ لے گی۔ جسب سب جمع جوجا تھی گے تو حضرت واؤہ علیہ السلام کو تھم بوگا
کہ آپ اپنے مخصوص نہیج میں زبور سنا ہے، جب حضرت واؤہ علیہ السلام کو تھم بوگا
کہ آپ اپنے مخصوص نہیج میں زبور سنا ہے، جب حضرت واؤہ علیہ السلام کو تھم بوگا
میں سے تو پوری مجلس پر ایک جمیب کف طام کی جوجائے گا۔ بھر افتہ تعالی کے تھم سے بادش کی طربی بلکا ساخوشہو کا ایک ضاص جبر کا و ہوگا ایک خوشہو کو الل جنت بندت نے اس سے پہلے کہی استعمال نہ کیا ہوگا، بھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جنت نے اس سے پہلے کہی استعمال نہ کیا ہوگا، بھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جنت کو ایک جنت کو ایک جنت میں ہوجا کیں کے۔

### الله کے ویدار کی ورخواست

پھر القد تعالی ہوچیں گے کہ اے میرے بندوا میں نے تہیں جنت وسینے کا وعدہ کیا تھا، جنت میں جن نفتوں کا میں نے وعدہ کیا تھا کیا وہ سب نفتیں تمہیں لی گئیں؟ تمام ولل جنت پار اٹھیں سے کہ یاہدا! آپ نے ہمیں سب چھے دیدیا، پھر املان ہوگا کہ اچھی طرح سوچوکوئی نفت رو تو نہیں گئ؟ جنتی عرض کریں سے کہ اے پرودرگا و تو نے ہمیں سب چھے عطا فرما دیاہے اب چھے باتی نہیں دہا۔ پھر جب بار بار میکی اعلان ہوگا تو ہے آپس میں سوچیں کے کہ ایک کون کی چیز دو گئی ہے۔ جس کے بارے میں بار بار پوچھا جارہا ہے؟ تو ہے لوگ جواہمی تک حمیں عاصل نہیں ہوئی۔ وو یہ کہ اللہ نے حمیں اپنا دیوارکرائے او وعدہ کیا تھا۔ اس نعمت کی درخواست کروں

#### الفدكا ويدار

اب مدمونین خوشی ہے بھولے ناما کی ملے اور ورخوا مت کری مے کہ اے برودرکارا آپ نے ہمیں اپی سب نعشیں عطا کرویں اب اینا و بدار بھی کروا و بیجنے مچمر اللہ جل شانہ براہ راست اپنا دیدار کرا میں گے اور عدیث ہی آتا ہے کہ تمام اہل جنت اللہ کا ویدارا بی آتھوں ہے کریں تھے بھی یہ ٹرام ک عرض کیا بارسوں الندسلی القد علیہ وسلم! ہم ان آتھوں ہے الند کا دیوار کیے کریں ہے؟ تو آب صلّی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کر تم چودھویں رات کا حاندو کھتے ہو، جب آ سان بالکل صاف ہو اور بادل نہ ہوں؟ کہا اس کو دیکھنے ٹیں کوئی فخص دوسرے کے لئے رکاوٹ بٹما ہے یا اس کو و کیفنے میں کسی کو تکلیف بوتی ہے؟ محابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ بارسول الفدصلی اللہ علیہ وہلم (نہیں) تو آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کدتم اینے پرودرگار کا بھی ای طرح ریدور كرو م يسيم تم چود وي رات كا جائد و يكفة جور اور اس ويدارك الى الى لذت ہوگی کہان کے آگے تمام لذتیں ﷺ ہوجا کمی گی اور تمام اٹل جنت اس دیدار جن مت ہوجا کی معے اور اس نعت کو تمام نعتوں سے بردہ کر محسیس کریں ے۔ یہ جمعہ کا ون ہوگا لیکن جب وہ میاں سے واپس ہونے لگیں منے تو تحکر مند ہوں کے کہ آ کندہ اللہ تعالی کا ویدار کہے ہوگا؟ اس ہر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے املان کر کے بیعظیم خوشخری دی جائے گی کہ ہر جعد کو ایبا بی اجھ س جوا کرے گا اورتم جارے دیدار ہے مشرف ہوا کرد ہے۔ یدین کر خوشی کی انتہا ونہیں رہے

گی۔ جنتی فوش وقرم اپنے تعروں کو لوٹیں کے تو راستہ میں دیک میار نگا ہوا دیکھیں ہوں گئے۔ جنتی فوش وقر بہ اور تضورات سے ہا ناتر ہوگا، بہاں انسانوں کی شکیس ہوں گی اور جنتیوں کو ایکی صورت بدانا جائے ہیں تو بہل نیس اور جنتیوں کو ایکی تصورت بدانا جائے ہیں تو بہل نیس اور جس ہوں گے تو ان کی جوئی اور حور زیر ان سے بوچیس گی کہ اب تو آپ کا حسن و جمال ہمیت میں بڑھ کیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ تو دو کیس کے کہ آئی جم ایسے نے دور جس کی دجہ سے بھارے حسن و جمال میں باداد کر کے آگری ہیں۔ جس کی دجہ سے بھارے حسن و جمال میں بیاضا فر ہوا ہے۔

الشاقع لی جمیم بلاحساب و کمآب جنت میں داخل فریائے اور اپنے اس ویدار سے مشرف فروینے ۔ آمین

وأخردعوناش المحمدالله رب العالمين



يره جمله هقوق محفوظ مين ﴾

موضوع که متوب کام لورین کی ایمیت قتر بر معزت مواده مفتی محد رفع مثر فی مد فلد

طبية وقر تيب 🕟 💎 سوارة مبدالله ميمن صاحب بد كله

مقام جامع مسجد دار العوساكريك و بتمام محمر ناظم شرف

## مستحب كام اوران كي اجميت

الحمد لله تحمده و مستعیده و مستغفره و نومن به وشوکل علیه و معود بالله من شرور انفستا ومن سینات اعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن بضله فلا هادی له واشهدان لا آنه الا آنه وحده لا شریك نه واشهدان سیاما و نیما و مولان محمدا عده و رسوله اصلی الله تعالی علیه و علی اله وصحیه و بارک وستم علیه اکترا کثیرا داما بعد

## بہترین طریقۂ زندگ

الحمد شرا آج الرائد سے تعلیق سال کا آغاز ہو رہا ہے ا اور مسجے ظاری کے درس ہے ہم نے سال کی تعیم کا آعاز کر رہے ہیں آج کے بعد و تا عده اسبال شروع ہو جا میں کے سٹین ہر مرتب اپنے عزیز طلبہ سے ابتدائی خطاب کرتے ہوئے کماکر تا ہول کہ ہم نے مدید دسر ' بدوارا نعلوم صرف تعیم اورورس وغدرنیں کے لیے نہیں کھورہ ابھداس کا مقعد طلبہ کو تعیم کے ساتھ ساتھ تربیت وینا بھی ہے کہ ہمال رہ کر آپ کے اخلاق کی اور آپ کے اغلاق کی تربیت ہو۔ ایک زندگ کو حضور الدیں عظیم کی سنتوں کے مطابق وھالنے کی تریت کا کام **بران انجام دینا ہے اس کے ٹی کماکر تا ہوں کہ جارے ہ**ر عمل ہی اس کا اہتمام ہونا بیا ہے کہ ہیر و بھیس کہ جارا ہے عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ؟ اور ہناد کی کو شش مد ہو کہ ہم اٹی زند کی کے جس عمل کو بھی سنت کے مطابق کر سکتے ہوں 'اس کو ضرور سنت کے مطابق کر لیں ' سنت ہے بہم کو ئی طریقهٔ زندگی اس دنیایش موجود نئیس ٔ دنیاد آخرت کی قمام ملاح و فلاح اسی طریقے کے اندر جمع ہیں۔ آج تک دینا کا کوئی معاشرہ 'کوئی فلیفیہ 'کوئی شریعت و غدمب اليها الحريقة زندكي نهيل لاسكا 'جو اخريقة زندكي فخر موجودات سرورود عالم عَيْنَاتُهُ بِنَهُ آبِينَ اقوار ادرائية افعال كے ذریعہ اس امت کو سکھایہ ' اور معایہ کراٹے پر قربان جاہیے کہ انھول نے اپنے مجوب رسول عظی کی لیک ایک اداکو حفظ کر کے 'اوران کواپٹی زیر گی بٹی عمی طور پرر چاہما کر تابعتین تک پہنچ یا اور پھر

تا حمین نے اس کو تیج تابعین تک پیچایالودائس طرح حضود اقد تی پیچنچ کا طریقیہ د ندخی تحقل ہوئے ہوتے ہم تک پیچے ہے۔

## صرف علم کافی نهیں

یہ رکھے اگر کوئی سنند آپ زبانی یاد رکھنا جا ہیں ہے 'دویاد سبب دہیگا۔ پچھ عرصہ بعد تھول جا تیں شے یا بھول جانے کا خطرہ توہم حال رہے گائی مسئلے کو یاد رکھنے کا بہتر این طریقہ بیاہ کر آپ خود اس سنلہ پر عمل کرنا شروح کر دیں۔ بھر وہ سننہ آپ تھی بھولیں ہے۔ بانکل دی طرح سند کا صرف علم کائی تھیں ہے 'اس سنت پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زعدگی ہیں دھیا ہما بین بھی ضرور کی ہے۔ تاکہ وہ سنت یاد رہے۔ بھر وہ سنت تیں بھولے گی۔

### دين كاخلاصه "سنت"

سنت سے سیری مرادیہ شیں جو "غیر داجب" ہوں جیسا کہ عوبہ سنت کا یک مطلب لیتے ہیں " میں یہاں" سنت کا یک مطلب لیتے ہیں " میں یہاں" سنت " کالفظ ہیں معنی میں استعال شیں کر دہا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ہو تھیں ہیں استعال رسول میں ہیں لین ہر وہ تقل یا قول جو رسول میں ہیں اور مشہ سنت ہے است کے اس معنی اور مفسوم ہیں فرش بھی شامل ہیں شامل ہیں شامل ہیں اور سنت مؤکدہ اور سنت ہی اس ہیں اس ہیں شامل ہیں۔ اور سنت مؤکدہ اور سنت ہو روز در کھنا بھی سنت اور مسواک کرنا بھی سنت اور مسور ہیں داخل

ہوتے وقت والان پاؤل اوا قل کرنا تھی سنت ہے اور پہلے واسنے پاؤل ایس جو تا پہننا تھی سنت ہے۔ لبند او کِن کا خلاصہ سنت ' اور سنت کا مصلب'' و کِن '' ہے ہید ووٹوں اکیک چیز چیں ' جو شخص سنت سے جتنا وور ہے ' وہ دین سے بھی انتا تی و ور ہے اور جو شخص جتناسنت کا تیج ہے ' وہ دین کا بھی انتائق تمیج اور پیر وکار ہے۔

# « متخبات " عمل کے لیے ہیں

للغرااس معنی کے اعتبارے متحبات (متحب کام) بھی سنت یں 'اور معمولی چز خس بنجہ وین ہی کا آی۔ اہم حصہ میں 'متحات (یامتحب کام ) ایسے کا موں کو کماچا تاہے جن کے کرنے میں تواب ہے اور نہ کریں تو کو کی گزاہ خیں۔ کیکن النا کا موں کو حقیر سجھنا جائز خمیں جیسا کہ بہت ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متحاب معمولی جز ہیں جب ال سے کماجاتا ہے کہ ان پر عمل کریں تو جواب میں کتے ہیں کہ یہ متحات ہی تو ہیں آگر عمل نہ کیا تو کیا حریٰ ہے ؟ آگر بیہ بات عوام کمیں توان کو مرف مستحب پر عمل کرنے کی ترغیب کر دی جائیگی \* لیکن عمل ند کرنے پر تحیر خیمل کی ج ٹیکی لیکن وہ طلبہ اور علاء جنموں نے بیہ عزم کیا ہے کہ وہ ای زندگی کو رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کے مطابق ڈھالیں کے اور حارا جینا مرنااس وین اوراس سنت کے مطابق ہوگا 'ایسے طلبہ کو ترک متحبات ىر بھى نوكا جائيگا' چانچە اساتدە كوچا ہيے كہ دو طلبہ كونز ك متخبات ير بھى نو كيس' اس لیے کہ وہ طلبہ بہال تربیت کے لیے اور دین کوائی زندگی میں ڈھالنے کے ليح آبك بيل ر

#### شیطان کے بہکانے کا تداز

جب انسان کے سرسنے کوئی مستحب عمل آنا ہے مثلا نقلی نمازیں ' نفنی روز و ' نفلی صد قد و خیرات و نمیر داور مثنا را ہے ہے ایک چیز بیٹا دیٹا جس ہے ہو گول کو تکلیف مینجی ہو۔ جو تاوائمی یادئن بیس پہنے اور یا کیں بیس اس کے بعد پہنناد غیرہ تودائمیں حرف بیٹھافر شنہ سکوٹر فیب، بناہے کہ اس کو کر لو' کیکن ہائیں طرف ڈٹھ ہو شیعان اس کو ٹو کمانے کہ بعد تی 'پیانمل مستحب ہی تو ہے چھوڑ اسنے شن کی حرج ہے ج بہت ہے اوگوں کو اکمی طرف دانے شیطان کی مات مجھ بیں کہاتی ہے 'دوید دیکھتے ہیں کدائ کی دلیں معبوط ہے کہ مستحب چھوڑ نے میں کو کی حریج اور محن و نہیں ہے ' چنانچہ وواس کی بات مان کر اس مستحب کام کوچھوزو ہے ہیں جب شیطان ہیرو پھائے کہ اس نے میری ہائے مان ہے تو اس کی ہمت بوچ جاتی ہے 'اب دوورسرے مستحبات بھی ترک کراناشر درع کر دیتا ہے ' جنانجے وہ ہر موقع پر اس کو تر نیب دیتا ہے کہ یہ مستحب جھوڑ دو تو کیے ترج ہے ؟ اس پر ممل نہ کرنے میں کیا حرج ہے ؟ رأة رفتہ وہ شیطان اس كو مكروہ عنزیک بر محل کرنے کی تر فیسہ ویٹاہے کہ اس پر مکس کر لواس وقت وائم میں طرف میٹی بوافر شنہ س کوٹوکٹ ہے کہ یہ عمل تکروہ تنزیک ہے توشیطان اس کو دیمل دیتا ے دواں کو مُتاہے کہ جاہے مرود تنزیک تومیان کا ایک فروے سام پر عمل کرنا جائز ہے "کر لو "کوئی حرج شیم اب وہ سوپٹ ہے کہ یہ بات تو سیح کر رہا ہے کہ محروہ تنزیک ہی مبات تی کا ایک فروے ' چٹانچہ وہ مخض اب کروہ تیزیمی کاار تکاب کرنے لگتاہے 'اوراس طرح یہ شبطان اس کو تاہی کے

راہتے پر اڈال دیتا ہے کیو کمہ اس کے بعد وہ شیعین اس سے کروہ تح کی کا الرتکاب بھی ہ فتار فنا طرح طرح کے شغے بینانوں ہے کرنے لگتاہے دینا تحہ اس كوتر غيب وينائ كه ميه عمل كراو "اب و كين طرف والافرشة ان كوثو كما يك كه یہ عمل محروہ تحریکی ہے اور محروہ تحریج نبی تو ناحائز ہے ، تو شیعان اس کے ضاف ر کیل دیتا ہے کہ جنب! یہ انکروہ تحریکی تو تفتی ہے قطعی تمیں ہے اور س کی کراہت صرف خبر واحد ہے ٹابت ہو ئی ہے اس لیجاس کی کراہت کر ور متم کی ہے اور پھر یہ ممناہ سفیرہ ہے 'اور کناہ معفیرہ ہر نئیب عمل کے ذریعے معانب ہو جاتا ہے نماز پڑھو کے تو یہ معاف دو جائے گالہ اگر لوائی حرج ہے! چنانچہ اس شخص کو بيروت مجھ بين آ جاتي ہے اور اس کاار انکاب کر ليٽاہے اور اس طرح وہ آوت آوت مغیر و گنا ہول کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب شیطان سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص میر ہے قادیش '' عملِ'' جنانی شیطان اس کو اب کبیر و 'منا ہول کی ٹر فیب و بنے لگتا ہے۔ اس وقت مجر وامنی حربف والوفر شنہ اس کو ٹوکتا ہے کہ مجنب اتو اب تک تو تاویلین کر کے مغیرہ ٹازون کار تکاب کرریا تیا وراپ کبیر و گنادوں کا ارادہ کر رہاہے ؟ توشیطان اس کے مقامیع بیس کھتاہے کہ بھائی ! توبہ کا دروازہ تو کھنے سے مرابو چھر تو۔ کر بیٹان طرح یہ شیطان اس کو بتان کے رائے پر وال ویتا ے اوراس طرح رفتہ رفتہ وہ مخص اس شیعاننا سے قریب ہوتا چاہا جاتا ہے۔ اور دوئمیں طرف والے فرشتے ہے دور ہوتا جلا جاتا ہے۔

## یہ مستحب ہی توہے

ک ایکھو ایجت سے لوگ مستحب کا ول کو یہ کہ کر ترک کرد ہے ہیں اگر یہ مستحب بن تو ہے ہیں اگر یہ مستحب بن تو ہے اور محد ہے اور موقع پر اگر ایک مو وی ساحب نظر ایس و محد ہے باہر فقع تو تعمول نے خلاف سنت والیاب وقل محبد ہے بہلے اکان ایس نے کچھ نہ کہا اس کے مدا لیک اور موقع پر پھر ایسانی بواکہ محبد ہے فکان ایس نے کچھ نہ کہا اس کے مدا کیا دار موقع پر پھر ایسانی بواکہ محبد ہے فکلے وقت انحول نے پہلے والیل باؤں انکان ان موبان صاحب کا چو نکہ جھ ہے اصلاحی تعلق تو است کے اصلاحی تعلق تو است کے خلاف ہے ۔ انحول نے پھر نے بی فراج اور اب ویا کہ حضر ہے یہ مستحب بی قو خلاف ہے ۔ انحول نے پھر نے بی فراج والی مستحب ہے تو پھر اس کو پھوڑنے پر ایس کو پھوڑنے پر ایس کو پھوڑنے پر ایسانی اعتراض بھی نہ قرام میں د قرام کی ہے۔

### '''متخبات''املّٰہ کے بیسندید واعمال ہیں

## یہ جملہ جنم میں نے جانے والا ہے

الفرت والارحمة الله عليائ فرديكه بيات آب كالمحك بكد به المستب" م ليكن به قومتاد كه كم المستعب" ترك كرائ كه يا به تاب ؟ بالممل كرائ كه ليه بوتاب ؟ نوگول ب مستحب كالمطلب به زكاز ب كه مستحب و ب جس كوترك كياجات و طالا نكه ترك كرائ كي جيز قو الحمناه" ب

ہمارے طلب میں او انتیار پر آگر چیا یے خلط طلب میں او انتیاطور پر آگر چیا یے خلط طلبی موجود نہ ہو۔ سیکن عملی اور فاشھوری طور پر یہ خط طلبی اندرے طلب میں اور بہت ہے علمی مشخلہ اور کھنے والے حضر است میں پائی جاتی ہے کہ چلویہ عمل مستخب ای قوم ہے تر اس کرنے میں کیا حراج ہے جود رکھو 'جو طخص یہ بھلہ او لئے کا عادی موجا ہے ''وہ مختص کیا کڑھی جٹلا ہو کر رہتا ہے اور اس طراح بلآ خرامی جملہ انسان کو جسم کی جاتے ہے جاتے ہے۔''

### اس میں برافرج ہے

تم کہتے ہو کہ کیا حریٰ ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ آمراللہ تعالیٰ کا پہندیدہ عمل جھوٹ کیا تو کیا کوئی حرج شیں ہے جاس پر اللہ تعالیٰ نے جس عظیم اوّاب کا دعدہ کر رکھاہے ہوجہ جس ماہ تواس میں حرج نسیں ہے جیا شاہ آگر ہیں۔ یوا کل جواریوں کمر بول روپے کا تفاجو بے شارناز دائمت کے جیتی سامان ہے بھر ا جوا تھا۔وہ کل آپ کو ایک مختصر ہے مستحب پر عمل کرنے کے بیتیج بیس مل سکن تھادہ آپ کو مستحب کے تزک کی وجہ ہے نہ مل سکا تو کیا ہے حرج ہے یا نہیں ؟ ہے کتنی ہوی محروم ہے اور کتنا ہوا حرج ہے۔

# نیکی کاخیال"اللہ کا تھیجا ہوا مہمان ہے"

بمارے مرشد معنوت مولانا مسح اللہ خال صاحب رحمۃ اللہ طیہ جو معرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ کے خاص طیفہ تھے ای سلسلے ہیں ان کا ایک عجیب ملحوظہ ہے 'جمیاہ رکھنے کے قابل ہے ' فرمایا کہ ہر انسان کے پیس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک معمان آیا کر تاہے اگر اس معمان کی یذیرانی کی حاتی ہے 'اس کا اکرام کیا جاتا ہے اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے تووہ مسمان باربار آئے گذاہے اور آگر اس کا بہت زیادہ آگر ام اور تشقیم کی جائے تودہ سمان بیس رہنے لگتا ہے اور میں ایٹاڈ میونگالیتا ہے اس معمال کانام "خاطر" بعنی " لیکی کرنے کا خیال ہے " یہ خیال اور" خاطر" اللہ کا مسان ہے اس کی تنظیم اور اکرام یہ ہے کہ نیکی کاخیال آنے کے بعد اس مر فوزا عمل کر لیاجائے مثلاً بیٹ انخلاء میں جانے کے لیے غیر شعوری خور ہر آپ کا دایال یاؤن پہلے اشے گا آپ نے یاؤں واخل کرنا میاہا 'اس ونت خیال آبایہ توتم سنت کے خلاف کررہے ہو سنت یہ ہے کہ بایاں باؤس پہلے واخل کیاجائے آپ نے اس خیال کے آئے می دلیاں پاؤں چیجے بڑالیا اور سنت کے مطابق بلیاں یاوس پہلے واعل کیا تواب آپ نے اللہ کے اس معمان کی پذیرائی کی

اس کا اگرام کیا اس کی حوصلہ افزائی کی تواب وہ معمان دوبادہ بھی آئے کا چنانچہ جب آپ بہت الخلاء ہے باہر نگلنے کا ادادہ کریں کے تواس تشت یہ معمان ذرااور پہلے آجائے گااور قدم ہاہر نکالنے سے پہلے دوآپ کو کسروے کا کہ دیکھو دایاں پاؤل پہلے باہر نکالنا ہے آگر آپ نے اس کی بات مان کراس پر عمل کر ایا تواب یہ معمان بادبار آئے گااور ہر نیک کے موقع ہر بہآہے کی رہنمائی کر تارہے گا۔

### پھر یہ مہمان آنامند کر دے گا

کین اگر پہلی مر بید یہ دنیال آیا تھا اس وقت شیطان نے محمیر یہ سبق سکھا دیاکہ جناب صاحب یہ عمل مستحب ہی تو ہے ترک کرنے میں کیا حرج ہے اور آپ نے اس کی ماہ میں اپنے ہوئے اس ٹیکی کے خیال کو جھٹک دیا تواس صورت میں اس خاطر کی اور مهمان کی دل شکنی ہو گی کیکن اس کے بعد وہ پھر د دبارہ آئے گا جب دو تین بار آپ اس کی بات شمیں مائیں کے تو چر رفتار فتارید ممان آنا چیوڑ وے گا لور سرویے گا کہ انسے میزمان کے باس کون حائے جو ''مهمان ہے بات کر نے کے لیے بھی تارنہ ہوا' کے بھارے مر شد حضر ہ مولا نامین انشد خان صاحب قد س انفد سر وفر مایا کرتے تھے کہ اس مسمال کی قدر کیا کرو اس کا انرام کرتے ہوئے اس کی بات مان لیا کرو تاکہ یہ معمان بار بار آئے اور تھھارے اورا سکے ور میان تعلقات اچھے ہو جا کس اوراگر اس کی ناقدر می کرو ے تو ۔ آیا ی جموز دے گااور جب یہ آیا چھوز دے گا تو چھر کمبیر ہ گناہوں ہے ر و کنے دالا کھی کوئی نمیں آئے گا۔

### ايكاصول

بھر حال انہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جن ایس ایس ایس کرئے کے بعد انسان بوری چیزوں کی طرف ہو ہت ہے تیکیوں میں ایس اسول اور فرہا ہے:
اور گذا ہوں میں بھی کی اصور جاری ہے جو آدمی صغیرہ گذا ہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور تو حض سخیات پر اور دفتہ رفتہ کیبر و گذا ہوں کا را ڈکاب کرنے گاتا ہے اور ہو حض سخیات پر عمل کرنے گاتا ہے اور اعلی سن اعلیٰ عمل کرنے گاتا ہے تیں۔ اللہ تقائی ہم سب کو مستحیات پر مقام تک اینے فضل و کرم سند بہنچاہ ہے تیں۔ اللہ تقائی ہم سب کو مستحیات پر عمل کرنے تیں۔ اللہ تقائی ہم سب کو مستحیات پر عمل کرنے تین

# عالم وين كي قدمه داريال

 ائں ہت گئے ہے کہ دین کا کھمل نموز ساسنے موبود نہیں جو بیاست ہیں بھی سنت کا کھمل نمونہ ہو ' نماذ اور عباوات ہیں بھی سنت کا نمونہ ہو ''تھر بلوز ندگی ہیں بھی سنت کا نمونہ ہو ' تجارت و معیشت ہیں بھی سنت کا نمونہ ہور انداق اور عادات میں بھی سنت کا نمونہ ہو ترج ایسے کا ل نمونے کی ضرور سے ہے۔

## دار العلوم ربوبند كي دجه شهرت

علی و بیده این کانام یک اس سحلیت کرام کے نمو نے تھا انھوں نے سحابہ کرام کی زیر کیوں کے عملی نمو ہے و نیا کو دکھاد ہے ہم نے تو صرف کمالوں میں پڑھا ہے کہ سحلہ کرام ایسے تھے۔ لیکن علماء ویوند نے اپنے اخلاق ' پنے اختل اور اپنے کروار کے ذریعے و نیا کو و کھادیا کہ آن بھی نہیں افراد ہو کئے تیں۔ وار انعلوم ویوند کانام اس کی عمار توں کی وجہ سے نمیس چکا کہ اس کی عمار تیں بہت بڑی ہیں 'یااس کی زیمن بہت وسیج و عریض ہے 'الور نہ طلبہ کی تعداد کی وجہ سے چکا کہ اس کے اند رہز اروال طلبہ زیر تعلیم میں باعد دار انعلوم ویوند کانام بوری و نیاس لیے جم گایا کہ وہاں ملم بھی تھوس اور کر انتقادر عمل بھی ال کے ہر شعبہ زندگی ہیں سنت کے مطابق تھا ' تھوس اور کر انتقادر عمل بھی ال کے ہر شعبہ زندگی ہیں سنت کے مطابق تھا ' تیک آئیے طالب علم اور ایک آئی۔ استاد سحابہ کرائم کا عملی نمونہ ہو تاتھا۔

# حضرت مولانا محمر للبين صاحب رحمته الله عبيه

نیرے دلوا مفتر ت مولانا محمر نیعین صاحب رحمته الله علیه <sup>4</sup>

حضرت مُثَلُونَ وحمة الله عليه كے مريد تھے ہردارالعلوم ديوبند ميں شعبہ فاري کے صدر بدرس بتے اور تکیم الاست حسر سے مواہنا مجمد اشر ف علی صاحب تی نوی رحمتہ اللہ عنب کے ہم سیق اور ہے تکلف دوست بھے اور دارا اعلوم دیوہ پر کے ہم عمر حصے یعنی جس مراق دارالعلوم دیورید کی بنیاد رکھی گئی ای سال بھارے داوا کی ولادے ہوئی اور حضرے مولانا محریع توب صاحب نافوٹوی رحمتہ اللہ میں کے شاگرہ رشید تھے اور تقوّی اور پر بینز گاری میں عملی نمونہ تھے معنی کھرائے ے فرو تھے یہ شام خصوصیات ان سے اندر جن تھیں کیکن اس کے باد ہود انھیں و رافعوم دایدند میں شعبہ عربی کے جائے شعبہ فاری میں لگاہ یا کیا افار ہی ہیت ا بھی بڑھاتے تھے فارس میں بہت قابل تھے میں لیے دارااموم کے ہزرگول نے ب فیصلہ کیا کہ الن کو فار بن بی میں رہنے دو چنانچہ عمر بھی فار سی بی پیرصائے رہے اور شعبہ فار کی کے صدر مدر ک بن گئے اب سوائی ہے سے کہ کیاد و بدائیتہ النح ' کافیہ ا شرح جای استخلوۃ شریف اوروور اُ حدیث کی کتب پڑھانے کی صلاحیت انہیں ر کھتے تھے؟ ضرور صلاحت ، کھتے تھے گر آس دلت مدر ہے کو فار ی لاحد بنے والے کی ضرورت متحیادر پڑو تکہ فاری انچھی پڑھاتے تنے اس لیے ہزر کول نے کما کہ تم فاری کی خدمت کرتے رہو جانجہ اس مند ہُ خدا نے بوری عمر فاری بڑھا نے میں گزار دی اور بھی ہے ورخواست بھی خمیں دی کد چھے عربی کا کوئی سیق دے دیا ب ہے۔ یہ ان کے اخلامی کی دلیل متمی کے یک کیا میں سے مقصود تو اللہ تعالی کی ر خاہے 'اگر آبدان نامہ پڑھائے سے اللہ کی رضاحاصل ہو جائے اور مخاری شریف برهائے سے اللہ کی د ضاحاصل نہ ہو تواس صورت علی مناسبے آمدہ مربع حالما جھا

ہے با جذر کی شریف پڑھانا انجھا ہے؟ خاہر ہے کہ آمدن نامہ پڑھانا انجھا ہے ان حضر ات کی نظر دل ہے مجھی اصل مقعود اوجھٹل نہیں ہو تا تفنہ

### سنتول کوزندہ کرتے تھے

میرے والد باجد معفرے مولانا مفتی تحد شفیع صاحب دحمتہ اللہ علیہ تنادے واوا معفرے مولانا محہ لیسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ملقوظ خلاکرتے تھے کہ ۔

" میں نے وار العلوم و ہم ہے کا وہ وور و یکھا ہے جب و ارائعلوم سے مستم اور سی میں۔ الحدیث سے لیکر دربان اور چیڑا کی تک ہر ایک صاحب نسبت و کی افقہ ہو تا تھا"

ہم ری دنیا میں وارا تعلق دیوری کا نام جیکنے اور ہیلنے کارازیک تھا، آن ہم انھیں ہزر گول کے نام لیوا ہیں ہمارے یہ ہزرگ دو سرے فرقول کے خلاف جلوس نمیں نگال کرتے تھے اور نہ لڑتے جھڑنے تھے بلند سنتول کو زندہ کرتے تھے اور صرف زبان سے نمیس بلند عمل سے زندہ کرتے تھے ، اور صحابہ کرائم کے نمونول کو تازہ کرتے تھے اس کا تمجہ یہ تھاکہ ان کے انواد ور کات چیلئے جارے تھے ' نموزی می محنت سے کام کمیس سے کمیں پہنچ جاتا تھا اس کیے کہ جو کام اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جاتا ہے اس میں کمیس ہوتی ہیں۔

# حضرت على رضى الله عنه كاايك واقعه

میہ دافعہ تو آپ نے ستا ہو گا کہ ایک یمود ی نے حضر ت علی

رمنی افتہ مند کے سامنے شاہا دسانت صلی اللہ علیہ وسم بیل آلت فی آرت اور عنو کا کی دے وی احضرت میں دستی اللہ عند کی فیرت ور عیت کمال اس بات کویر داشت کر سکتی تھی اچا نجے فورااس میاود کی کو کر کر زمین پر شخو میاندراس کے بیٹے پر سوار دو کر تھیج انکال کر اس کے بیٹے میں تھر پنے کے اُنے کو کلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محال سینے والے کی سزانی سے کہ اسے قبل کر دیا جات انگین یاد رکھے آئی کرنے کا اعتباد ہر ایک کو شیل ہے اس کا اعتباد دائی مک اور علومت کو ہے اس لیے کہ حدود و قصائی جاری کرنے کا محق حکومت کے علی وہ کو کی شیس کر سکتا تو تھی اور جا آم کو اس کا اعتباد ہے انہو تک حضرے علی رضی انتہ عزد امیر الموسین تھا اس سے آپ کے باس اس کو قبل کرنے کا محق اعتباد تھا۔

ہیں یہ دو تا ہے جب دیکھا کہ ب شن مر دیا دول تو اس واقت وہوئی گیا سالت بین جمع ہے گیا رحتی اللہ عند کے مند پر تھو کے واقعیے بی اس یہ دوئی نے تھو کا تو بیچہ موٹ کر حضرے میں رحتی اللہ عند اس کو بینو کر الگ حضرے ہوگئے ' الوّ ساتیران ہو تھے کہ ابھی تو تمل کر رہے تھے توراب چھوڈ دیا ' کی نے پو بچہ کہ آپ آپ نے کیوں چھوڈ دیا ' جی نے پو بچہ کہ آپ نے کیوں چھوڈ دیا جھوا وہا جھوا ہیں حضرے میں اند مند نے قرمایا کہ میں اس کو پہلے حضورالقد کی صلی اللہ طبیہ وسلم کن محبت میں اور شرقی حضم کی وجہ سے قبل کر رہا تھا گیس جہارات میں اور شرقی کی وجہ سے قبل کر رہا تھا گیس کر دول لیکن اس وقت میں اور انسانی ہو گیا اور میں ان کو جھوا کر کیو اس کو جائے گی کر وہا ہے قبل کر وہا ہے گئی کر دول لیکن اس و جائے گی اور اپنی والے کی وجہ سے قبل کر والا اور اس قبل میں اندہ ایت شامل ہو جائے گی اور اپنی والے میں اس کو چھوڈ کر کھڑا اور گی ہ یع و دی نے بیام بات سنی تو فورامشرف باسمام ہو گیا اور کیا کہ جس دین کے ویرد کار تفوی کا بید کمال درجہ رکھتے ہوئی وہ متناعظیم دین ہے۔

### بادر زادولی الته

## ميال اصغر حسين صاحب رحمته الله عنيه كاعجيب واقعه

معترے میں اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتب و پویندین ختک سرلی ہوئی۔ اور عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی نوگ ہے تاب ہو گئے ' دارا اعلوم و پویند کے بزرگوں نے مشورہ کرکے نماز استبقاء کا اصال کرویا و ارالعلوم کے ایک بزے عالم و ان نے نماز استبقاء

یز هائی 'تمام معفر نت شریک ہوئے شہر کے لوگ بھی شریک ہوئے تقریار ش ند ہو لیک و مرے دن چھر نماز استبقاء ہو کی 'انھیں بزرگ نے چھر تو مت فرما کی لیکن ر رش نه دو کی تمیسر ہے دن بھر نمازا مشتقاء کا املان ہوا ' وگ جمع ہو حمے اور تعلیں ، معدھ تمئیں اور قریب تھا کہ وہی ہز رگ یا لم دین چھوں نے <u>ملے ووون</u> نماز م<sub>ی</sub>تھائی تھی کمامت کے لیے آھے ہر حیس حضرت ممال اصغر حسین صاحبؑ کامعمول ر تھاکہ بمجی نمازیش المامنت نسیس کرائے تھے متی کہ اُٹر منز پر ہوئے تب بھی اسپے ساتھو جو شاگرو ہو تا میں کو آھے کر دیتے خود آھے نسیں ہوتے تھے۔ الور حضرت میان صاحبٌ ان بزرگ عالم و بن کے مقالعے میں کم درجے کے سمجھے جاتے تھے جنحول نے دو روز تک نماز استبقاء برُھالُ تھی۔ان تمام امور کے ماہ چود حضر سے میال صاحب آھے بڑھے اور بھن ہرگ سے فریایا کہ حضر سے ا جازت ہو تو آج تمازیش پڑھ وول انھول نے اجازت وے وی اور حضرت میں صاحب نے نماز استیقاء پردھادی۔

میں الد ماجد رحمت الله عند عید میں اس واقع کے داوی ہیں ا فرائے تھے کہ ہمیں ہزا تجب ہواک آن میال صاحب نے ہزا عجب کام کیا کہ اپنی عادت اور معمول کے ظائف خود در خواست کر کے نماز پڑھائی حضرت میان صاحب صاحب کشف و کر آبات ہزرگ تھے جب نماز پڑھا کر دائیں جائے گئے تو ہم محی ساتھ ہو گئے ' حضرت میاں صاحب کا آمر ورا فاسلے پر تی ' جب را سے میں کوئی اور ماتھ نہ رہاتو ہیں نے بہ تمکنی ہیں ہو جھا کہ حضرت یہ کیا تصد تھا؟ حضرت نے قرمایا کہ اس ایک بات تھی ' یہ جبحر خاصوش ہو گئے ' جب تھوڑی دور اور آسے بھلے تو ہیں نے پھر ہو جھ لیا کہ حضرت ' قصد کیا تھا؟ ہتا کیں تو سی اس وفقت فرمایا کہ بات و راصل میہ سمجی کہ بارش تو ہوئی شہیں ہے 'لیکن شہر کے پچھ اوگ ان ہزرگ اور عالم کے خلاف جی ان کو یر ابھلا کہتے ہیں 'ان کی طرف ہے بد گمائی میں جٹلا ہیں ' میں نے سوچا کہ شمن دن تک نماز استیقاء پر سمانے کے باہ جود جسب بادش شمیں ہوگ تو کا نفین کو یہ کہتے کہ موقع مل جا پیگا کہ چو تکہ انھوں نے نماز استیقاء پڑھائی ہے 'اسلیے ان کی تح سست کی وجہ سے بارش شمیں ہوئی ' کوران کو طعنہ ویں گے ۔ اور گالیاں ویں گے ۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک دن جی بھی نماز پڑھادوں ' تاکہ جب مخالفین کی طرف سے تناورگ کو کا میال وی جائیں۔ قوان کے ساتھ گالیاں کھانے ہیں میں بھی شرکیے دو جادیں۔

> اولئك ابائي قجئني بمثلهم اذا جمعتنا با جرير المجامع

آج جن پر دمحول کے ہم ام الدائیں ' بیالی عظیم ہتایاں تھیں ' جو متحبت سمیت شریعت کے تمام ادکام پر عمل کر کے اس مقام تک پنجیں میں 'اس لیے متحب پر عمل کرنا معمولی چز نمیں ۔

# حضور علیہ کے چار فرائض

یادرکھیے افری تعلیم مجھی کافی حمیں ، وفی ' سنور قدس مکھنے' صرف معلم نہیں تھے۔ بعد مربی بینی تربیت کرنے والے بھی تھے ' قرآن کر پم سے آپ کے بیاد فرانکش منصی بیان فرائے ہیں :

﴿يُنْفُوا عَلَيْهِمُ آلِتُمْ وَ يُزَكِّنْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ

المکتاب و المحکمة کھی میں قران کے ابر ۱۹۳۰ " پڑھٹا ہے ان پر آیٹیں اسکی اورپاک کر تا ہے اکو (مینی شرک و فیرہ سے ) اور سکھلاتا ہے ان کو " تاب اورکام گہات"

پہلا فرض قرآن شریف پڑھ کر ساتا اجس میں قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم ہوئی۔ اس بٹی معانی قرآن کی تعلیم داخل نہیں۔ دوسر افر ض ہے اعمال د اخلاق کا تزکیہ مینیات کی صفائی کرنا 'ان کوہر نے انفال اور ہری عاد توں سے پاک کرنا ' یہ تعلیم نہیں باعد تربیت ہے اور پھر تیسر افرض ہے قرآن کریم کے معافی اور ایسکے تفائق کی تعلیم ویٹا۔ اور چوتھافرض ہے تشمیت یعنی سنے کی تعلیم ویٹا۔ یہاں قرآن تعلیم نے ترکیہ کو قرآن دوئوں ہے تو است کے معافی کی تعلیم پر اجمیت طاحل ہے اس سے معلوم ہوا کہ تربیت کو قرآن و سنت کے معافی کی تعلیم پر اجمیت

## دار العنوم بھی ' دار التربیت بھی

دارالعنوم علوم کا کھر توہے ہی 'الیکن اسکے فرائنس منصی بیں وافعل ہے کہ بید وار الترویت بھی ہو۔ جو مدرسہ دار العلوم ہو 'ادروار الترویت نہ ہو میرے نزدیک وہ مدرسہ دار العلوم کملانے کے بھی قابل منیں 'اس لیے کہ امیا علم جو انسان کے اندر تقوی پیدائہ کرے 'انتہ کا خوف دل بیں پیدائہ کرے ' ادرا عمال واخلاق کی اصلاح کی تکر پیدائہ کرے 'امیاعلم تو شیطان کا علم ہے اعلم کے اندر شیطان کسی ہے کم شیں ہے ' آرج بھی بے شاریبودی اور میسائی ہیں اجن کو ہزارول احادیث یادین اورا سلامی علوم میں ماہر میں۔ میکن میان سے بحروم میں 'لبذایادرکھیے تراعلم تہمی کا ٹی شیس او تارا بھے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ و في بداد س ميں بعث ظئيہ بيں ' محکے طالب علانہ قر نفس ميں جس طرح به بات واخل ہے کہ وہ تعلیم کےاندر محنت اور کو شش کریں۔اوراس قدو کی بدایات کی پیروی کرنالازم سمجمیں ای طرح تربیت کے ہر پیلو میں بھی بوری کو مشش کرہ۔ وراسینے ہور مول اور دسائدہ کی برایات کے مطابق اسینے اخلاق ور ست کر ہاتھی ان یر فازم ہے ' اور تربیت بار بار کو شش کے بغیر حاصل قیس ہو محق مثلا کوئی خلط عادت بڑی ہوئی ہے اب آپ نے من لیاکہ یہ عادت ہری ہے انگروہ عادت اس دنت تک نمیں چھوٹے گی ' جے تک اسکو بچوڑنے کی کوشش نمیں کرو ہے ' اوراک کو شش کا نام مجاہرہ ہے 'اور مجاہد؛ کے ذریعہ نئس کی اسلاح ہوتی ہے ' اورجب آپ ہزرگوں کی ہدایات کے مطابق مجاہد وکریں مے توا نشاہ اند پھر آپ کے عظائد 'آپ کی عبادات 'آپ کے معامات 'آپ کی معاشرت اور آپ کے اشاق سب مین منت کے مطابق ہوتے بطے جائیں ہے۔

# دین کے پانٹی شعبے

بعض موتوں نے دیداری کو صرف عبادات میں مخصر سمجھ رکھاہے ' چنائچہ کہتے ہیں کہ فلال مخص بزاد بندار ہے ' اس لیے کہ وہ تبجہ بہت پر متاہے۔ یافلال مخص تلادت بہت کر تاہے ' یافلال مخص تسیحات بہت بڑ متا ے۔ بلا شہریہ تمام عبادات اپن اپن بک پریوی عظیم عبادات ہیں النین وین ان میں علیہ کا تام ہے۔ فہر ایک میں محصر میں اس لیے کہ دین پانچ چزوں کے جموعے کا تام ہے۔ فہر ایک مقائد " فہردو " عبادات " فہر تین " معاملت لین دین " تربیہ وفروخت " اور عبادت و معیشت " فہر چاد " سما تر ت کے معنی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دو کر ذائد گئ گزارتا " فہر پانچ افطان ان تمام شعبول ہیں اگر بعد کے ادکام پر عمل کر نامین ہے " اور اس کے بر خلاف عمل کر نامید دی ہے " اندا جو تخص صرف نماز پڑھ دہا ہے " دوزے رکھن ہے " ججادت اور می شریف اخلاق شریعت کے مطابق نمیں " ایسے محص کو ہم عباد سے تجادت اور می شریف اخلاق شریعت کے مطابق نمیں " ایسے محص کو ہم عباد سے آزاد تو کہ سے جو دی ہے میں ہے مجادت کی دینداد ہے " ہید در سے تجادت اور می شریف کو محص کے جو دین کے تمام شعبول ہے محمل کر تاہوں

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توثیق عطافرہائے 'اور فرائض کے ساتھ سنتوں اور مستجاب پر بھی عمل کی توثیق عطافرہائے اور ہم سب کو راہ مستقم پر قائم رکھے 'اور ہمارے سب کاموں کو آسان فرہائے۔(آمین)

﴿واحِر دْعُوانا أَن الحمدُ للَّهِ رَبِّ العلمين﴾



﴿ جمله حقوق محفوظ مين ﴾

﴿ بمله حقوق حقوظ جِن ﴾ موشوع على الله جمون

تغرب مصرت سوارنا منتی محدر فیع مثان مد علا

منبط د ترتیب محمد علم داخر ف (فاضل جامد دارا تعلیم کروپی) مقام : مدرسته البنات جامعه دارا لعلوم کرایش

بالآلام عرام مماثرف

## سيح اور جھوٹ

يسشم الله الرحمن الرحيم

معززخوا تمن وحفرات!

السلام لليكم ورحمة الندوبر كابته

علامہ نووی جو کہ عظیم الثان محدث تھے، انکی ایک کڑب" ریاض الصالحین" ندی مشہورہ جس جس میں احادیث سے پہلے قر آئی آیات عنوان کے تحت فاکر کی حمی تیں۔ اس کتاب کا جو باب ہم آئ شروع کر دہے جیں وہ" باب العمد ت" ہے لینی سچائی کا باب۔ اس شیط میں قرآن کر یم کی ہے آیت یمال ذکر کی عملے۔

> "َيَا ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ أَ مَنُوالتَّقُواللَّهُ وَكُوْلُوا مَعَ الصَّادِقِينَ " (ستانداندنيرا)

#### ''الے ایمان والوا اللہ ہے ڈرواور سے نوگوں کے سماتھو ر ہو۔''

## قرآن كريم كاليك خاص انداز

قرآن کریم کاکیک خاص اندازے کہ قرآن جب َ و ٹی ایبا تھم ہتاتا ہے جو بظاہر مشکل نظر آتا ہے تو اس کو آسان کرنے کا طریقتہ بھی سکھا ویت ہے۔ اور کوئی ایرا تھم وے دیناہے جس سے پسٹا تھم آسائن ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے ایسے ماحول میں جس ہے ہم لوگ گزر رہے ہیں جو فسق و فچور میں ڈوما ہوا ے۔ تھر ہے دہر ہوں تونا محرم پر نظریں بزنگ ہیں اور گھریش ہوں تو کانے جائے کی آوازین کافول شن آتی مین به جس کی دبیه سنندول انکی طرف استو یده به جاتا ہے ، تجارت اور کار دبار میں لین دین کے معالمے میں برے سے ناجائز طریقے جل رے تیں..لوگول کو مختلو عمل احتیاط شمیل دین کہ جاری زبان سے نگلنے والی بات ج تزے یانا جائز ؟ کھی نیمیت ہو جائی ہے تو کھی بہتان وغیرہ ، تو ضیک انسان میں ے شام تک گناہوں بیل ذہار ہتا ہے۔ اور ان سب ہے اپنے آپکو بیائے۔ رکھن آسانا نعیل ہے۔ یہ زندگی بل صراط کی طرح ہے کہ جس میں صراط منتقم پرا س طرح ہے چانا کہ گزاونہ جمکھوں ہے ہواورند اعضاء وجوارح سے بہت مشکل ہے اس لے اللہ تعالیٰ نے س کو آسان کرنے کا حریقہ بھی بنادیا کہ تم سے لوگوں کے س تھے رہوںا گرتم ان کے ساتھ رہو گئے تور فیۃ وفیۃ تحوارے اندر تقوی بیدا ہو جائے گاادرخود تھارا ول گناہوں ہے نفرت کرنے گئے گا اوروہ س حرح کہ شروخ میں تو گناہوں ہے گھیر ایٹ ہو گئی <u>تھ</u>م وحشت ہونے لگے گی حق کہ ۔ نفریت پیدا ہوجائے گی تو نے لوگول کی صحبت سندیہ متمید لورم کمنت ماصل عولی ۔ کہ البان کے نقدر رفتہ زفتہ تقومی پیدا ہو گیا۔

# سچائی کی اہمیت

س آیت ہے جہاں آنوئی کی فرضت معلوم ہوری ہے ہیں انتوائی کی فرضت معلوم ہوری ہے ہیں سچنی کی فرضت معلوم ہوری ہے ہیں سچنی کی اندر سچائی کی مضت ہوگ اس کی صحبت میں رہنے دالوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا اور ہے لوگوں ہے مراو دولوگ ہیں جو زبان ، عقیدے اور عمل تنوال کے اندر ہے ہول ای ہے بہات معلوم ہوئی کہ صرف کما ہے باحث ہے یا وعظ من لینے ہے آگر چہ فائدہ ہوتا ہے لئین کا مل فہ کدہ ای وقت حاصل ہوگا جب الله دالوں کی تعیید میں دہ گا۔ ماسل ہوگا جب الله دالوں کی تعیید میں دہ گا۔ ماسل ہوگا ہے۔

### صحبت کے اثرات ہوتے ہیں

ہ رہے انسانی فضرت ہے کہ انسان جس ، حول بیل رہتا ہے۔ اور جمن لو کوں کی صحیدیں بیں اس کے او قائد گزرتے ہیں اس کے انٹرات اس صخص کے عمال واخلاق اور کر واز پر ااز می پڑتے ہیں حتی کد انسان کے اعمال اور پیٹنے کے افرات بھی انسان ہر پڑتے ہیں اسود یٹ سے معلوم ہو تا ہے کہ ڈائے ، بھیمن اور خصوصاً وضایا لئے والے لوگول کے مزین میں مختی پیدا ہو جائے گی اگر وو قرآن و سنت کے متاہے ہو کے علاج کو استعمال نہ کریں قوان کے دل میں مختی 

### صحبت سے کیامراد ہے؟

عجبت سے مراوساتھ رہاہے۔ اور محبت کا بھی بہت اڑ ہو تا ہے جیسا کہ اُر اُو میں مثل مضور ہے کہ خریوزے کو دیکھ کرخریوزورنگ پکڑتاہے کہ جب ایک خربوزہ بیلا ہو جاتا ہے تو دوسرے بھی پینے ہو ناشر وخ ہو جاتے ہیں کیکن بھٹی ٹوٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاقل ، بانغ اور تعلیم افتہ ہیں ہم اچھی بات کو ر کیے کرای کواپنا کی گے اوگول کے اثرات نیمن قبس کے توسیجے کیجے کہ یہ ایک ابیاد عو کہ ہے کہ جوانسان کی موبع کے مطابق مجمی پورانسیں ،وج اورانسان ماحول ے متاثر ہوئے بغیر نمیں رہتا خواہ اراد کا ہویا فیر ارادے کے۔ چنانچہ اُلر فاسق ہ غاجر کی محبت افتیار کرے گا توبیہ نسل و فجوراس سے اندر بھی آجائے گا دراگر پہلے جموت یو لئے کی عادت متی پھر سے لوگوں کی محبت ٹال بیٹھنے لگا تورفتار فتا اسکے جھوٹ میں کی آجائے گی۔معلوم ہواکہ ایک تر حصول تقوی فرض ہے ،دوسرے یے کہ حصول تغویٰ کے لیے سے لو کول کی محبت ضروری ہے اور تبر کہات یہ کہ اس ہے صدق کی اہمیت واضح ہو گئی۔ کہ یہ البی عظیم الشان صغت ہے جو انسان کو

#### متعتدا اور چینوا اوراس کے ساتھ رہنے وہ وریا کو متلی ہادیتی ہے۔

### اً مرانسان جھوٹا ہو تو؟

اور یہ صدق ایک لیکی صفحت ہے کہ انسان آگرائس پر مجمعائے توہیت می مرا کیاں و بیے دی چھوٹ جاتی ہیں اور سے آد می پرلوگ عماد کرتے ہیں،مظاف میموٹے مختص کے کہ اس پر لوگ امتر و ضمیں کرتے مٹی کہ س کی مشمر کا مقابار بھی مشکل سے ہوتا ہے اور سے آوی کو متم کھائے کی شرورت بی شین ہوتی۔ اور جھوٹ نیکی عادیت ہے جو انسان کی زبان کو الکل خراب کر و بق ہے۔ مثلا آپ نے کی سے ہو جھاک آن کیا تاری ہے ؟اس نے کد دیا کہ آج جو لائی کی کیل تاریخ ہے ! توآگرہتائے والد مختص نبیاہے کہ جس کو معلوم ہی میں کہ وہ سیجے کہد ر ہاہے یا ضط ؟ تو ہو جہنے والے کو بھی اطمینات نسیں ہو سکتا اور اگر ایسا آو می کسی جگہ ملازم ہے قودواسے مالک وراضر کے لیے بالک وکار ہے۔ اس ہے کہ مگر پیریس کی زبان توہے مُر جمونی۔ توبہ ایسے ہی اواجیت ایک کو نکا اُدی ہوتا ہے۔ ایک آدی کو جھوٹ ہول کر خیال ہوا کہ اس نے جھوٹ کمائے اس نے کہ ویاک میں نے یملے جھوٹ کما تھا، اب بچ کمہ ریاہوں تو <u>متنے دانے کواطبینان نسی</u>ں ہو تا کہ اس نے پہلے بچ کہا تھ یااب؟ تو یہ ایک عملرہ ک عادت ہے جو انسان کی فقررہ تیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک آدی محمی و فتریا دارے میں دیائتداری اور سچائی کے ساتھ کام کر تاہو توجب!س کاافسر! نکے عمدے میں تر تی ویتاہے س کی ویہ جد صرف اسک سچائی کی دید ہے کاروبار و غیر ؛ میں ترقی کا ہو ناہے۔اگر انسان جھزی ہو تواس کو کون

#### شرقی دے گا ؟

### غداق میں بھی جھوٹ نہ یولیس

# تجربہ کرئے دیکھ کیجے

خود نیر اینا تجربہ ہے کہ الحمد مند میرے ہوئے ، ہو تیاں اور خواسے انواسیاں (اختدان کو خوش رکے ) ہماری ہت پر اعتراد کرتے ہیں کہ جب ہم انگو کتے ہیں کہ عشاء کے احد دوز کھوائیں سے تودو ضد نہیں کرتے اب جمولے سے دوئے کی دجہ سے ان کو عشاء کا دائت معلوم شمیں اس لیے جب مغرب کا وقت آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ عشاء کاد قت ہو گیا ؟ جب ہم کتے ہیں اہمی نہیں! تو وہ ضد شیم کرتے کیو نکہ ان کا معلوم ہے کہ جب ہم نے الناسے وعدہ کر لیاہے تو اس کو ضرور پوراکر ہیں ہے۔ چنانچ الحمد مذہبم بھی دعدہ کے خلاف شیم کرتے اوراس بات کی تاکید ہیں نے اپنے گھر دالوں کو بھی کرر کئی ہے کہ چول اسے بھی وید و خذہ فی نے کرد ورز ترتحجار العماد ان پرسے ختم ہو جائے گا۔ جس کی وجہ ہے دہ ہر دفت تم پر مسلط رہیں ہے اور دو وحوکر ذنہ ٹن کو مصیب میں تاور سکون اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت ہے ہے کہ انسان کو خوشیاں ، چیمن اور سکون نصیب ہوی ہے۔

# یہ چوں کی حق علمی ہے

آگر چوں کواپے بال ،باپ کی نبان پر اعماد میں ہوگا تودہ کس کی نبان پر احتی کریں ہے الایہ تو بچوں کی حق تلفی ہے اور اس سے ہو کیات ہہ ہے کہ جب دہ اینے ماحول میں پرورش یا کیں ہے توخود ہی جھوٹے بھی ہے اور دعوہ خلاقی کے عادی ہوجا کیں ہے۔ جھوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ جموہ انسان اس خوش فئی میں ہو تاہے کہ لوگ اس کے بھوٹ اور دھوکے میں آج کیں ہے۔ یاد رکھکے اکہ جس طرح سے آدمی کی سچائی شمیں چھی اس طرح بھوٹے آدمی کا جھوٹ بھی ضیں چھیتا اور جھوٹے آدمی کی بیائی شمیل چھی اس طرح بھوٹے آدمی کا معیبتوں اور قلیفوں سے تجاہد یا جا ہے۔

### جھوٹ کی انتنا کروی

الک نواں صاحب ٹیمیں بہت ہائےتے تھے۔ ایک مرجہ اینے معد جول ہے کہنے ملے کہ ایک ون میں جنگل میں جارہاتھ تو میں نے سامنے کی ا سورک را جالیس فٹ لیے ا<u>از ھے کود نکھا جس نے ساری سورک کو گھیر ر</u> کھا تھا۔ تو و شم من میں ہے کچھ لوگ گھٹکار نے اور کچھ شنے مکھے وائن پر انھوں نے کما کہ یہ بین اس کے قریب میا تووہ پہنتیں فٹ کاتھ تو کچر کچھانو کک کھٹکارے واپ ر انموں نے کیا کہ جب میں مزیز قریب ہوا تو معلوم ،واکہ دو تمیں فٹ کانے ، پھر کچہ او گوں کے مُفکار نے پروہ کھنے گئے کہ یس نے اس کو ناپنے کا سوچا تو وہ یس نیٹ کا تکا ، ایک دو آدمی مجر بھی مسکراتے ہی رہے توانھوں نے کما کہ اب مشکرانے ہے کہے نہیں ہو سکتاب تو ٹیں اس کوہ ہے چکا۔ عاصل ہے کہ جمعوث کمجی نہ مجھی ظاہر ہو عى جانا بـ الورجب أيك مرتبه ظاهر بموجائ قواعمًا: فتم بموجانا بـ فودمير: ا بناسعول کی ہے کہ جب کو ٹی میرے سامنے جموعاہ فالے تواس پر مرسول میر: الغاد ختم او بياتا بهالور جحوث پر بجها مقائعه أتاب، جنناسي غلطي يربعي شيم آنا، اس سے بیں نے سے ساتھیوں سے کہ رکھانے کہ اگر خلطی ہوجائے قواقرار کراو کیونکہ اس پر ہوئے والی نارائنگی تو نتم ہوجائے گی کیکن جموت ایک نا قابل پر داشت جرم ہے جسکی وجہ ہے میں ہر سونیا تک تم ہے کوئی کام شمیں لوں گاائ اللے کہ مجھے تھھاری بات پرا متاوی شیں ربلہ

### ایک نواب صاحب تھے

نوانول میں بیا عادت کچھ زیادہ ہی ہوئی سے توالیے ہی ایک نواب صاحب جھے جواتی مجنس میں جھوٹ ہولئے اور شیخیاں بگھارتے تھے اورایک و کل کوایتے ہاں ملاز مر کھا ہوا تھا۔ جو نکہ و کیلوں کی تو عاد سے ہی جھوٹ کو گئے ہوتا ہے ای لیے انانواب صاحب نے اس وکیل سے کدر کھا تھا کہ اگر اس کوئی الیمی بھوٹی بات کمہ دوں جس پر لوگ اعتاد نہ کریں تو تم اس کی کوئی ایسی ہومل اور توجیه کردیناک جس ہے ہوگ مطمئن ہوجا کمیں تووکیل صاحب تا بلات کے کام پر نگلے دہے۔ایک مرتبہ نواب صاحب نے تو کمال بی کردیا مکنے لگے کہ ایک مراتبہ بھے شکار کا افلاق ہوا بھے ایک ہران لفر آبادائ رجومیں نے گون جلائ تو وہ اسکے کھر میں سے ہو کر منہ ہے یار ہو گئی۔ حاضرین ایکدو مرے کودیکید کر مشکرانے لگھے تو نواب معاجب کو بھی احباس ہوا کیے بین نے بہت ہی زمادہ جھوٹ یول دیاہے لیڈ انھوں نے فہزا اسے دکئی ہے ایٹاروں کے ڈر لعے مدو طلب کی قول کیل صاحب نے الایل کرتے اوے کیا کہ جس وقت حضور نے ہر ان پر فائر کیا تواس وقت وہ ہران ایے تھر سے مند کو تھجار ہاتھا تو تھر کو ملک کروہ مند ہے یار ہوگئے۔ یہ شنتے ہی تواب صاحب کی جان میں جات آئی۔ کیکن رات کو و کیل صاحب مواب صاحب کے اساستعنے ہے کر مینی مے اور کئے گے کہ جذب عالی الب تک توکام چل دیا تعالیکن اب آب اتئ ترتی کر گئے جس کہ بدکام ميرے بس سند باہر ہو گیاست لند بھی معذور ہوریاں

## كام بيكه توتمنايكي

عاصل ہے کہ جو انہ ہوت کھی چیپتا نہیں۔ بہت ہے جو نے واکول کی تمن او تی ہے کہ اوال اس پر اعتباد اگریں جا ایک جھوٹے تحقیل پر کوئی احتاد انہیں او کہ جاہبے و نیاد حریت و حراہ و بائے ہے تحقیل جھوٹ نمیں یول سکا تو وہ آئی بات پر ہم و مرد کرے گا اورای وجہ ہے اماری و فیوی زندگی بھی آمران او جائے گی۔ یہ بھی و کیھٹے میں آیا ہے کہ جب کی ہے الوئی آوئ ملٹ آت ہے تو ہے کہ اند ووکہ افرائی میں جی ایا ہے جہب چرا کر بتا تا ہے قود کمہ ویتے ہیں کہ ان سے رہے ہیں کہ وہ تھر پر نمیس جی اس تو بھر الدان کمی کو مند و کا ایک جات کا لیان کہد رہے ہیں کہ وہ تھر پر نمیس جی انتوان کو جو کر و تی ہے۔

# ہے کے سامنے بھی جھوٹ نہ یولو

' شخصرت مطالعہ کا نیات میں ایک فاقون نے اپنے ہے کو ہالیہ کی وہ

نہ آیا تواس مورت نے اپنی مٹمی، عاکر کے کہا کہ آو سلمیں مجمورویں کے تو مجور

کے الانٹی میں جد آشیا، اس پر سخصرت میں ہے نے فرمایا کہ مٹمی کھوں کر و کھاؤ

مجمور ہے بھی کہ میں الامٹمی کھول کر ہیں پر معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں

کجور تھی تو آنخصرت میں الامٹمی کھول کر چھوٹ پر معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں

جھوٹا جو نے کے لیے می کانی ہے کہ تم جھوٹا دعد و کر کے بیٹا کو ہاری جو لاتھ

یع کیسا تھ مجھی جموعاد مدونہ کرنا ۔ حاصل یہ ہوائکہ سچائی الی مظیم الثان چیز ہے کہ ذائق و فاجر انسان کو بھی مثنی بنادیق ہے۔ ادر یہ صفت سیکھنے اور حاصل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور سچائی عصافر مائیں۔

# سپائی نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے

حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم میلائے نے ارشاد قربانی ۔

"أن الصدق يهدى التي البروات البر

يهدى الى النجنة "دوري سلم ا

" كر سچا في انسان كو نيكي اور نيكي جنت كار استدو كعا تي ہے۔"

معلوم ہواکہ سچ تی ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ جب انسان اس کو اعتمار کر لیٹا ہے تو یہ کالہ نیکیوں کی طرف رہ غب ہو جاتا ہے۔ اور آوکی تی ہو تار ہتا ہے ۔ اور جموت انسان کی مدائش کی اللہ کے اللہ کا ہے اور جموت انسان کی داہشا کی اللہ کی طرف کر تا ہے اور جموت انسان کی کرتے ہیں۔ اور جموت آوکی جموشاہ لکرتے ہیں۔ اس کا کرتے ہیں۔ اور جموت آوگی عدیث ہیں ہے کہ سچائی طرف ہے ہیں اس کا تاہم کا اللہ کے دائش ہوتی ہے۔ آوگی ہیں ہے کہ سچائی طرف ہے۔ آج ہے کر اللہ کے دل کو ایمینائی ہوتی ہے۔ آج ہے کر اللہ کے دکھوں تا ہے اور جموٹ آوی کو ہے تم الدی کا دیا ہے۔

## وسائل کے باوجو داعثار کیوں شیں ؟

آ مخضرت ﷺ نے ارشاد فرہاکہ اگر بائع (مینے والا ) اور مشتری (خریدار) دو کام کر لیس کیا تو جھوٹ نہ یو ٹیس اور گول مول بات نہ کر س روسر ہے ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی عیب ہو توبیان کر وے توانور نا او ما میں بیعہدائش ان کے اس مودے کے اندر اللہ تحاتی برکت بیدا فرہ ویتے ہیں۔ اوراگر وہ جھوٹ ہولتے ہیں یا عیب کو میان شمیں کرتے توان کے اس معامعے ہے پر کمت کو قتم کر ویاجاتا ہے اور اس باست کا تج یہ بوراء کم املام کر رہا ہے۔ جارے باس بورے ملک میں اسباب مصنعتیں ، بیداداریں ، معد فی بیداداریں ، کارخانے ، تجاد ت اوروسا کی تمام چ<sub>ز</sub>ین ہے حد و حساب میں لیکن تماری قومی تجارت میں مر کت منٹس نیز ہماری تجارت بیت ہے بیت ہوتی جارتی ہے ، حاری معنوعات یر کوئی اعتباد شمیں کیا جاتا اور دوسر ہے ممالک کے 'دگ بھ سے تحارت کرنے کو تیاد شہر۔ بال کا فرول کے ملکوں سے تجارت کر لیتے ہیں کیو تک ان کواعق سے کہ بداوگ جموٹ نمیں یولین محے یہ

# ہند و بھی مسلمانوں پر تعجب کرتے تھے

یکھے یو ہے کہ جب ہم ہندہ ستان میں وہورہ کے علاقے میں رہتے تھے (جب ہم پاکستان آئے تھے تواس دفت میری عمر کیارویا ہار دسال کی ہوگی) تو وہال ہند دوک کی اتن ہی تعداد تھی جننی مسلمانوں کی تھی اور پوری ہیستے وو حسول میں تقسیم متی۔ آیک جصے میں بہدو اور دوسر سے جصے میں مسلمان رہے ہے۔ ایک باذار کے اندرا کمٹر ودکائیں قو بندوؤں کی تھیں لیکن بیکھ مسلمانوں کی تھیں انداز کیے ہیں۔ تو جس بحق تھیں اور آیک خالص مسلمانوں کاباذار تھا جسکو اسلامی بازار کیے ہیں۔ تو جس بازار میں مشتر کہ دوکائیں تھیں اس میں ہمیں بھی جانا پڑتا تھا تو ہم سے ہفتہ تھے کہ اگر کوئی مسلمان جھوٹ ول برام رام تو مسلمان ہو کر جھوٹ ول رام تو مسلمان ہو کر جھوٹ ول رہا ہے ، کر جھوٹ ول رہا ہے ، کر جھوٹ ول رہا ہے ، اسلمان ہو کر جھوٹ ول رہا ہے ، اب آپ خوا تن مقتل سے فیصلہ کر کے بنائیں کہ آیک طرف اسلام جیسا عقیم اسان تہ ہیں۔ اور دو ہر کی طرف اس کے بین دکار ہیں۔ الشان تہ ہمیہ سے اور دو ہر کی طرف اس کے بین دکار ہیں۔

# مغربی ممالک نے ہماری تجارت کا طریقہ اپناکر ترتی کی ہے

بنوفی افریقہ میں میرا ایک بہت یا ی سیول کی دوکان پر جانا ہوا (جو گھڑی لور بیل ی و قیمرہ میں ڈالے جاتے ہیں )ایک پیکٹ کے اندر جار سل شے اور اس پر قیمت بھی تکھی ہو گی تھی توجو میر ہے دوست تھے، میں نے ان سے کماکہ النا ہیں جو سب سے ذیاد وہا ئیرار ہووہ قرید او چاہ زیادہ قیمت ہی کے بول۔ تووہ آیک پیکٹ و کھا کر کئے بیگئے کہ سے زیادہ پائیدار ہے! میں سے الن سے بچ چھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سے ذیاد وہائیرار ہے ایادہ پائی آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے ؟ تووہ کینے بیگے کہ قیمیں ابلحہ بات سے ہے کہ کمپنی والے نے اس پر لکھ د کھا ہے کہ سے ذیادہ بیائیرار ہے اس لیے میہ زیادہ چائیرار ہے توروہ محض بالکل مطمئن و کھائی دے رہا شار لیکن اگر آپ پائمتان کے کسی شہر میں جاکر کمی دوکا ندار سے بچ چھوں کہ کو ضا زیادہ پائیدار ہے جاس کے کہنے کے باوجود آبکو اس کی دے پر اعتبار میں ہو گا۔ وجہ اس کی یک ہے کہ جمیل معلوم ہے کہ یمال جموٹ کارواج ہے اوروہ لوگ کافر بیل لیکن جموعہ تمیں یو سے اس ہے کہ ان کو تجارت کرتی آئی ہے اور ہم اوگ تجارت کر مابھی بھول گئے۔

## تجارت کاسب سے پیلااصول سچائی ہے

ا تعمیر معلوم ہے کہ تجارت کا پہلا اصول سپائی ہے۔ جھوٹے دو کا ندار پر گائب مجمی اعماد خیس کر تاجاہے دو قسمیں تھائے یاآن لیک جائے اس لیے کہ گائب تو تاجر کی سپائی دیکت ہے۔

 خیں مل رہی لیکن یہ نیس سوچنے کہ جمونے آدی کو لماز مت کیے لے ؟ کون اس کو طازم رکھے گااور کون اس سے تجارت کرے گا؟ کیو نکہ اس محض نے تو خود عل اینے پاؤٹ پر کھیاڑی مارر کمی ہے۔ خذا حمد کر لیکیے کہ کمی بھی صورت میں جموب حیس ہولیں سے اور کمی کے سامنے نیس ہویس سے اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو فورا ترب کرلیں۔

### سیج نجات کاؤر بعیہ ہے اور جھوٹ ہلا کت کا

آنحضور ع كارشاد پاك ب

"الصدق يُنجى والكذب يهلك"

" يخ نجات ويناب اور جھوٹ ہواک کر ناہے "

جس سے معلوم ہواک کے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ تج یو لئے بین نجات ہے اور جھوٹ یو لئے بین نجات ہے اور جھوٹ یو لئے میں بلاکت ہے۔ لینی آگر کوئی خض اپنے و تی مفاد کی خاطر جھوٹ یا ہوت کا کامیاب موگ و سے کر کامیاب موگ ہوت کہ بیابوں، جیک یہ اس کا دھو کہ ہے ،دہ خوداس جھوٹ کی وجہ سے مزید جھوٹ یو لئے گاؤد ہلاکول بی پڑے گا۔

## جھوٹوں پرخدا کی لعنت

خود الشرتعالي كافريان ب

"لعنة الله على الكذ بين"

#### "جمونول برغد أي امنت"

یہ جمعوث ایہ مملک مرض ہے جو انفد تعالی کی دھت ہے دور کر دیتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے " رحمت سے دوری " کورد حمت سے دوری ہوتا بہت خطر اکسیات ہے۔ ای کو قرآن ٹیل فربایا گیا کہ جموت یو لئے والوں ہر فقدا کی لعنت ہوتی ہے۔

اللہ جارک و اتعاق جمیں جموے کی بیماری ہے تحقوظ رکھے اور ہر ہر موقع پر چیج سے کی تو فیق عطافر ، ہے ، آمین!

"و اخردعوانا ال الحمد لله ربِّ العلمين"



﴿ جِمله حقوق محفوظ میں ﴾

س خوع که توب کی مفیقت دایجیت تقریح که شدن سولانا مفتی تحدد نیخ میتانی مدالل

خيرة وراسوم ( العلم مراش ( العلم بالمدور العلم مري ) عند العلم المري ) .

مقام : در شالبنات چامعه د العلوم کرا پی

يابيزم عماهم فرف

## توبه کی حقیقت واجمیت

ومعداة قطب مسفوندا أما يعد

جم نے عالم سانووی کی مشہورا لباب" ریاض الداحین اعمالیک مات آمات الوب " کے تام ہے شروع آبیات جس میں قربہ طابیان ہے۔

اس بات کو ایجا کی ایجا کر جو شخص نیا ارادہ کرے کہ میں اور انتخاص کے دائے۔
اس بات کو ایجا کی ایجا کر جو شخص نیا ارادہ کرے کہ میں اور کا این انتخاص کے
اللہ سب سے پہلا سیق القول ایسے کہ اقبار کرنے کے دفت تک بھٹے ان اور کئے تیں
الن سب سے رک جائے اور محدوث اور نے کا حزم کرنے اگر ایک آوی میز مال
تک افر وہ میں پر تی میں انکار ہائی کے دور آو با کرنے اماری قبول کرنے قواریا محض
اللہ کرنے کی دید سے ایما لیک صاف دو آنے کو دائی کے اور این کے اور این مطاف دو گئے کہ
الویا کرتے تی دورا سک دیت سے ایما کا دوا ہے۔ اور اور اور کھیں! کہ اقبار

فرض الورواجب كاورجہ ركھتى ہے، جو مخض اپنے گنا ہول ہے توبہ نہيں كرتا اوہ عملاء ول ميں مزيد غرق ہو تا چلاج تاہے اندائر كوئى ہمى گنا ديو جائے تو فورا توبہ كر لينى چاہئے۔

## توبه کی حقیقت

ا توبه کی تبین شر طیس ہیں :

ا۔ کمیآدی کوشناہ کرتے وقت توبہ کا خیال آبا تو فورائس کو چھوڑ دے ، مثلاثی۔ وی دکھے وہاتھا، اچانک توبہ کا خیال آبا تو فورائس کو چھوڑ دے اور وہاں ہے جٹ جائے وہائش تھیت کر رہاتھا تو خیال آنے پر فوراً پی زہان کور د کے سلے اور اس کو چھوڑ دے۔

اس گفتاہ پر اللہ کے سیاستے شر مند کی ہو مادرول بیس تد بست پیداہو جائے۔
 آئند واس گفتاہ کونہ کرنے کا عزم کرنے۔

جب یہ بینوں شرطیں پائی ممکن تو ہ تو کال مجھی جائے گی اور جس مناہ سے تو ہو ہے۔ ستہ تو یہ کی جاری ہے وہ مناوحد یہ شریف طریق حکم کے ارشاد کے مطابق النہاں الدر تو یہ کرنے والوا سے مطابق النہ الدر تو یہ کرنے والوا سے معد جاتا ہے کہ اس نے وہ کناہ کیاتی تھی۔

اگر کوئی تصم اینے سارے شمانوں سے تو یہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مناوینے جائیں گے اور اگر کسی خاص کناہ سے تو یہ کی تو دہ خاص عمل ای اس کے عمد اعمال سے منایا جائے گار ٹیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن تھیم میں تو

ادخاد ہے۔

﴿ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ حَرَّةٍ حَبِراً يَرَهُ وَمَنُ بَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَبَراً يَرُهُ ﴾ (الاوزان) يدنه عدده خوب سجو ليس كه اكروه كناه د كليا كميا توساته عين وه توبه على و كلما في جائه كي - جواس كمناه كومنات والى بوكى لينى اس و كلمات كي وجد استدائ بات كي طرف اشاره مو كاكداس كاكيا مو أكناه ختم مو چكائے ۔ جيسا كہ صديف شريف شار ہو ۔

> ﴿ النائب من اللَّفَاب كَمَنَ لَا ذَبْبِ لَهِ ﴾ " كرمُناه سے قور كرنے والا اليے ہے گویا كراس نے كمانه كہائى شمس" (صادوریق)

# حقوق کی دوشمیں اور اس ہے تعلق توبہ کے احکام

یہ جو تفعیل ذکر کی گئی ہے اس صورت ہیں ہے کہ جب مخناہ
حفوق اللہ سے متعلق ہوں ، اور اگر وہ کناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں تواس ہیں
ایک اور شرخ بھی ہے کہ جس رہ ہے کو نفستان ہیجا ہے اس سے معافی التجے۔ مثلاً
کسی کی غیبت اور چفل کر دہا تھا یا کسی سے لڑوہا تعایا کسی پر شمت نگارہا تعاقو پہلی تین شرطوں کے ساتھ ساتھ اس شرط کو بھی بورا کر ناہو گاکہ جس طریقے ہے ہمی ہو اس سے معافی یا تنظے ، اور صرف معافی با شنا بھی کافی حمیں بعد اس بات کا اعمیا بان بھی کر لے کہ اس نے واقعی معاف کر دیا ہے۔ مثلاً آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس ہے اپنی ضرورت پوری کرئی، اس کے زور اس کے ما تلنے کے باد جو دائپ اس
کے وہ چیے ضیں دیتے واس کے بادر آپ کو گناہ کا حساس ہوا عور توبہ کرئی جس ک
دچہ ہے آپ نے افوار کرہ تو چھوڑ دیا لیکن ابھی چیے اوا خیس کئے تو یہ توبہ کا ل
خیس کیو تکہ اس کا حق اوا کرناہاتی ہے۔ اور آٹر آپ کے باس چیے ضیل جیں توآپ
اس کے باس جا کر اس کی خوشاند کریں کہ جیرے پاس چیے ضیل جیں یہ تو تم جھے
حواف کر دویا چھر جھے مسامت دے دو افر تھیکہ جب تک حق والا معاف نمیں
کرے کا اس دفت تک دہ حق معاف ضیل ہو سکتہ

حاصل یہ ہواکہ آگر گناہ حقوق اللہ جیں ہے ہو تو ان تین شرخول پراللہ تعالیٰ اس کو معاف کرہ ہے ہیں اور آگر گناہ حقوق العباد بھی ہو تو جراس کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرہ ہے ہیں اور آگر گناہ حقوق العباد بھی اللہ سے اللہ بولنا ذک ہے۔ کیونک حقوق اللہ کے معاہمے میں تو یہ کر ناقسان ہے مثلاً آپ المادول کو قضا کر کے پڑھے دہے ، جس کی دجہے گن ہ ہوتار باقوآپ جس و شت جا ہیں تو یہ کر کے ساز احساب صاف کرا کھتے ہیں اور آسکدہ ہے آپ کا کمل ہے کہ اگر اس پر قائم رہے تو ٹھیک درنہ چر تو یہ کرنی بڑے گ

## حقوق العباديين توبه مشكل ہے

جب کہ حقوق انعباد میں توبہ کرنا مشکل ہے ، جب تک وہ معانب نہ کرے ، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کس کی فیبت کر رہے ہتے ۔ پھر آپ کوائن کے گناد ہونے کا خیال آیا کہ اس کی حق تلقی ہور دی ہے تو آپ نے اس کو فورا چھوڑ بھی دیا دول میں ندامت بھی پیدا دو گئی اورا کندہ س گناہ کونہ کرنے کا عزم بھی کر ایولیکن آن تمام کا مول کے باوجود جس کی فیسٹ کی گئی ہے اس سے معافی نے کہا ہے۔ اس سے معافی ان کی بیٹر کے معافی نے کروایا تو کی معافی معافی کرے گئی ہے۔ اس کے وہ آخر میں کہا وہ آخری ہے۔ وہ آخر مت میں معاف کرے گئی خیرں، وہاں معافی کے معاسطے میں فرائ دلی ہے۔ کوئی کام تعین سے گاکھ کار کار کار ماب دینا ہے۔

# ايك شخص كاعبريناك انجام

حدیث شریف بھی آ ہے کہ قیاست کے دن کیک ایسا چھی آسٹے گاکہ جس نے و تیاش بہت عباد تیں مشا نمازیں اروزے مٹا و کو واو جہاد ، نسلیم و تعلم اور برت نیک کام کے تھے۔ وہ محض اس بات پر بہت خوش ہو **گا**کہ میر سے پاس تو انتمال کے انبار کے انبار ہیں اس لئے جب وزن مو گان**و میں اس آزمائش میں کام**ز ب جو حاوّل گالور مجھے جنسے مل مائے گی الیکن جب اعمال کاوزن ہونے لگے گا۔ نو طرح طرح کے حقد ادا کیں گے ، مثلاً کوئی آگر کے گاکہ اس نے ونیاش میری نیبت کی تھی لنڈ امجھے اس کا حق ولوالیا جائے ، کوئی کیے گا کہ اس نے مجھے کالی د ک تھی لینزا مجھے اس کامدلہ دلوار جائے ، کوئی کھے گوگ اس نے مجھے : حق ہارا تھالاتہ ا مجھے اس کامد الباد یواما جائے ، کو ٹی کیے گاک اس نے بھے پر تسمت لگائی تھی شدا بھے اس کا حق دلوایا جائے۔ غرضیکہ طرح طرح کے حقوق اس کے ذیبے ہوں گے، یو نک دونیاانصاف ہو گا س لئے ہر حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے گاہ جنانجہ علم ہو گا کہ حقداروں کے حق کے مطابق اس کی نیکیاں ان میں تحقیم کر وی جائیں، چنا نچہ اس کے اخمال تقتیم ہوتے رہیں گے ، یہ بن تک کہ محتم ہو جا کیں گے ، اس
کے باوجود بھی حقد اوائے رہیں گے مثلہ بہتم ہم کہ کہیں گی کہ اس نے میراٹ بیں
عادا حق نہیں دیا تھا، باپ آکر کے گا کہ میرے اس بیٹے نے میری شان بیل
حسانیاں کی تھیں ، وغیر ووغیر وہ اب اس کے نیک افحال تو نتم ہو چکے ہوں مے
اس لئے تھم ہوگا کہ ان حقد اروں کے گن واس کے نامہ افعال ہیں جع کروو، نتیجہ
یہ ہوگا کہ وہ تو تیکیوں کے انبار لایا تھا گین اب اس کے پاس مجاہوں کے انبار رہ
جا کی کہ وہ تو تیکیوں کے انبار لایا تھا گین اب اس کے پاس مجاہوں کے انبار رہ جا کیں۔

غرض حقوق العباد میں کو تاہی کر نابیای خطر ناک بات ہے اس کی قوبہ عرف ای صورت میں ممکن ہے کہ جس حقداد کا حق مادا کمیا ہے اس سے معافیٰ ما کی جائے اور دو معاف کر دے۔

# د نیا کی سخاوت آخرت میں نہیں چل سکتی

ش نے بید واقعہ اپنے ایک ہورگ ہے سناکہ آیامت کے دن ایک ایسا مخص آئے گا، جس کے ہائی جست سادی نیکیاں ہوں گی، جب انتال کاوزن ہو گا تو وہ اس طریقے سے ہو گا کہ ایک ہلزے میں نیک انتمال ہوں کے اور دوسر ہے جس ممناہ وہ س کے مادر دہل کا قانون ہے ہو گا کہ جس کے نیک انتمال کا پلزا تیک جائے گا اس کی جسش ہو جائے گیا۔ جب اس شخص کے اعمال کا وزن ہو گا تو اس کے نیک ایمال کا پلزا تحوز اسالو تھارہ جائے گالور عمل ہوں کا پلزا تحوز اسا تھاری ہوجائے گا فریشتے کمیں سے کہ حسیس اس ایک ننگ کی ضرورت ہے۔ اگر تم محیں ہے ایک نیکی لے آؤٹو تہارے نیک احمال کا پلزاجیک جائے محافور تسادی هندی ہو جائے گی۔ اب یہ مخفی پڑا فوٹن ہو گاکہ سرف ایک ہی ٹیکی کامعاملہ سے وریہ توبیت آسان ہے کسی بھی حافظ قرآن ہے مانگ لوں گا کہ اس نے دنیا میں کتی مرتبہ قرآن یزه پژه کرهر هر حرف پروت دین نیکیان حاصل کی جون کی تووه ایک نیکی مجھے وے ہی دے گا ؛ یاکسی ندار آوی ہے مانگ لول گا ، انتزار شخص اسینے ووست کے یاں جا کراس ہے آیک میکی کاسوال کرے گاوہ کیے مجاکہ یہ سخادے دنیای میں چکتی تھی، پہالیا نہیں چل سکتی کیونکہ ہمیں بھی اپنا حساب دیتا ہے واگر میرے مامہ اعمال عن اليك بنكي كي مره كي تو چرش كيا كرون كا ؟ بيدنا اميد مو كريماني ك یا ک آئے گا دوہ بھی انکار کروے گا و بھریہ شخص اینے پاپ کے یا س جائے گا کہ و نیا یں میراسب سے زیادہ ہورد اور تحکسار میرا باپ تھاس لئے دہ جھے ضرور وے وے گالیکن باب ہی صاف افکار کروے می غرضیکہ سب انکار کر دیں ہے ،آخر میں دوانی مال کیاس آئے گا کہ مال کی ذات الی ہے کہ اس کی مان جمعے جنم میں جلتے ہوئے پر داشت شیں کرے گی کیونک اس نے راتوں کو عاص حاک کر اور مشقتیں جسیل مجمیل کر جھے یالا خالندادہ تو جھے ایک ٹیکی ضرور دے وے گی۔ اک سوچ کی مناء ہر دہ مال سے در خواست کرے کا تو مال جواب دے گی کہ بیٹا او نیا میں جو کچھ میں دے سکتی تھی ،وہ بیں دے چکی اور پیال تو بچھے خود اپنی جان کی فکر ہے کیونکہ اگر میرے نامہ اممال میں ایک ٹیکی کی نکل آئی تو میں وہ کہے بور ی كرول كناج

### قیامت میں بھی تخی ہوں گے

اب بیہ شخص ہر طرف ہے ماہم س ہو جائے گا۔ایک آدی اس کو تبضا ہوا و کچھ رہا ہو کا کہ بے بوا پر نیٹان ہے تو دہ اس کو بلا کر اس سے بو چھے گا کہ بھنے اکیا مات ہے؟ تم اتنے ہر بیٹان کیول ہو ؟ وہ سادی بات بتائے گا تو وہ بیٹھا ہوا آوی کھے گاکہ عجیب بات ہے حمیس تو صرف ایک نیکی کی ضرودت ہے اور میر امعاملہ یہ ہے کہ میرے یاں بیکی ہی صرف ایک ہے لوریاقی سب محناہ میں، جب تمہاری اتنی نکیوں کے بادجوہ صرف ایک ننگی کی کی وجہ سے عشش نسیں ہور تھا تو میری اکبلی لیکی کمیاکرے گی ؟ ننذا یہ بھی تم لے او تاکہ تسادے کام آ جائے اور تساری جان عثی ہوجائے۔ یہ فحض خوشی خوشی اس نیکی کولیے جا کرائے نیک اعمال کے پلزے میں ڈائے گا جس کی وجہ ہے پلزا جلک جائے گالور اس کی محتش ہو جائے گی۔اللہ تھالیٰ کو تو سب بچھ معلوم ہو گائیکن وہ فرشتوں اور مدون کو د کھانے ک لمنے لیج چھیں مے کہ تم یہ نیکی کمال ہے لائے ہو ؟ وہ سمے گاک یااللہ! فال اللّٰحَصَ نے دی ہے ،اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ توہوا تخیآدی ہے ، ذرالاس کوبلاؤ تو سہی! جب دوآئے گا تواللہ تعالیٰ اس ہے بوچیس کے کہ تمہارے اندرائیں مخادت کمال ے آگئی تم نے آج کے دن اپنی نیکی دے دی ؟ وہ کے گاکہ پاللہ! مجھے معلوم تھاکہ ب اکیلی نکی میرے کو کام نہیں آئے گی اس لئے میں نے سوبیا کہ میں اپنے بھاتی كو بى و ب دول تاكه اس كه كام أجائة الله تعالى فرما كي مح كه تولية اسية بھائی کا کام سایا ہے جا میں نے تیری ابھی محتش کر دی چنائید اس کی بھی محتش ہو حائے گی۔

## اس بھر وسے بیں ندر ہیں کہ آخرت میں معاف کروالیں گے

المیکن دیکھنے کی بات ہے ہے کہ ایک نیکی کی عشش کس طرح ملی ؟ اس لئے

اس بھر وے جی نہ رہیں کہ آخرت جی معاف کروالیس سے بعد جس طریقے ہے

بھی ممکن ہو دنیائی جس معاف کروالیس، حتی کہ اگر البینے ہے چھوٹے کا حن خصب

کیا ہے تواس ہے بھی معاف کروائیس، خلاصہ ریک آگر اللہ کے حقوق ہے متعلق

کوئی محافہ ہواہے تواس میں تمن شرطیس ہیں اور اگر بدوں کے حقوق ہے متعلق
کوئی محافہ ہواہے تواس میں جائر شرطیس ہیں۔

# حقوق العبادے متعلق ایک خطر ناک صورت

اب موال میہ ہے کہ بعد وں کے متوق سے متعلق کوئی گناہ ہوالور حقد او مر گیا جو کہ بوئی خطر ناک صورت ہے تواس صورت میں معالیٰ کیے کروائی جائے؟ تواکی حد تک اس کا طریقہ ہے کہ اگر دہ حق بال کا تھا شلا اس کا آپ کے ذمے کچھ قرض تھا جو آپ نے نہیں او اکیا، یاکس شخص نے کس کے مال کی چوری کرئی اور مال والا مرح کیا توجو تک مرجائے گیا وجہے نہ اس سے سعاف کر وایا جا سختا ہے اور نہ اسکو دیا جا سکتا ہے ، اس لے اب اس کے وار توں کو ڈھونڈو اور ان کو وو مال دے وولور الن کو بتا روکہ تسارے فلال صورث کا انتقال ہو کمیا ہے ، اس کا میرے ذمے کچھ قرض تھا وہ شرخ کو دے رہا ہوں۔

# حقوق العباد میں ادائیگی یامعانی کے علاوہ کوئی چارہ سمیں

میرے ایک ورست ہیں جو کراچی جس ایک ہوے عمدے پر دہ چکے ہیں۔ بہب کہ اس سے پہلے مختلف سر کاری عمدول پر بھی رہ چکے تنے جہدو بہت بڑے عمدے پر فائز ہو گئے توان کارٹا ایک ون شمائی جس جھ سے ملا اور کمنے لگا کہ آپ ذرالباجان کو سمجھا کی کہ جب تک وہ اس عمدے پر شمیل تنے ، اس وقت تک ان کے پاس تنظے شمیل آئے تنے نیکن جب سے وہ اس عمدے پر آئے ہیں اس وقت سے محفول کی لاکن گئی ہوئی ہے اور ہر روز ایمنی چیتی تیجنی تنظے ارہے ہیں اور لیاجان ان کو تخف می مجھ رہے ہیں ، لیکن میں یہ پو چھٹا چاہتا ہوں کہ یہ تخذ ہے یار شوت ؟ میں نے ان کو یہ سمتار متایا کہ حدیث شریف میں ہے جو تخف عمدے کی

تو وہ تو تو ان پہنا تھے کئے ناکہ آپ لاجان کو سمجماویں کہ وہ اسٹے آپ کو جان کو سمجماویں کہ وہ اسٹے آپ کو اس گئے ان سے ملا تا تھی بھی کم بی ہو کی کی دو ہوے عمدے پر شخصا اس لئے ان سے ملا تا تھی بھی کم بی ہو کمی لیکن کچھ عرصے بعد جب وہ اس عمدے سے بیٹے تو پھر ملا تا تھی زیادہ ہو نے آلیس میں اس تاک بیل فغا کہ کسی مناسب موقع پر ان سے بات کروں گا چا تھی نے ان کے بیٹے کے ذکر کے بغیر بی ان سے ہو چھا کہ آپ بات کروں گا چا تھی ہوں گئے لا کہ نے گئے کہ بال ابست زیادہ آئے ، تو بیل نے کہا سے تو سب ر شوت ہے اور ان کو مسئلہ بھی بتایا تو وہ برائیان ہو تھا در کہنے گئے سے تو سب ر شوت ہے اور ان کو مسئلہ بھی بتایا تو وہ برائی جس جس سے تھا ایا ہے اس کہ اب کیا کہ وہ بہاں کہ وہ بی کہ کہا ہے اس کے دائی کہ دیا ہے جس مطابق جس جس سے تھا ایا ہے اس

ہے! اللہ تعالیٰ اس مخص کو جزائے خیر دے اور اس کے در جائید فرائے کہ اس کے در جائید فرائے کہ اس نے رینائز ہوئے کے بعد دو بیٹنے ان او کول کے گرول بیں جا کر واپس کے اور اگر کسی تحذیکی داور اگر صاحب حق کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے دار تول کو ڈھویڈ ڈھویڈ کر تھے واپس کئے، چہانچہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توب کی توفیق عظافر مائی۔

عاصل ہے کہ مدول کے حقوق میں اوائیگی یا معافی کے عقادہ اور کوئی چارہ کا استانی کے عقادہ اور کوئی چارہ کار خیر اگر وہ حق مال کانہ ہو اور صاحب حق مر جائے تواس کے وار تول سے دار توان کے معاف کر والیمنا چاہئے اور حقد ارکی مغفرت کی دعا بھی کر تاریج اور صدق و خیر ات کر کے ایسال ٹواپ بھی کرے توانشد کی رحمت سے اسید ہے کہ انتظام الله ہو جائے گی۔

### أكر حقدار مرجائے تو؟

ای طرح کوئی اور کمناہ مثلاثیب ، چننی ، جموت وغیر وہ لا تھا اور جس مجنس کے ساتھ ہے سلوک کیا گیادہ مرگیا تواب اس کے الد توں ایک ای داستہ ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کر تارہے اور اس کے وار توں وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کرے ، ایصال تواب کرے اور یہ دعا بھی کرے کہ یااللہ! میں نے اس کی حق تلفی کی حقی ، اب میں توبہ کر تا ہوں آپ بھی جمعے ، حاف فرماو نیجے ۔ اس طرح کس کے والدین کا انتقال ہو کیا اور اب اس کو یہ خیال آر ہاہے کہ اس نے اپنے والدین کی بہت حق تلفیاں کی تھیں تو وہ اللہ سے وعاکرے کہ یاللہ ایس نے اپنے والدین کی بہت من علی کی آپ بھی جھے موٹ فرماد جھنے اور ان سے بھی معاف کروا کر اس کا اجرائے پاس سے عطافرماد جھنے۔ تواللّٰہ کی رصت سے قومی امید ہے کہ انتفاء اللّٰہ اس گناہ سے بھی نجات ہو جائے گی۔

(الله تعانی ہم سب کو صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق عطاقرہائے آمین )

صاصل یہ ہو آئر گزاد متوق النہ سے متعلق ہو تو تو ہد کے اس سے متعلق ہو تو تو ہد کے سے سے شرائط ہیں۔
اس کے کما جاتا ہے کہ بعدول کے حقوق العباد سے متعلق کا وادہ خطر ناک سعاملہ ہو کو کہ اللہ تو کہ بعدول کے حقوق سے متعلق گناہ کا فیادہ خطر ناک سعاملہ ہے کو نکہ اللہ تو ختی ہیں، وہ معاف کر دہیں گے لیکن بعدہ ایسا فن شیس ہے اور وہ آئر سے معاف شیس کر تا ماس کے ان تین شرائط کے ساتھ چو تھی شرط کا بھی اضاف کی گیا گیر کہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو وہ آئر ہے ہیں، وصول کر لے گاجا ہے اس کی جیکن اس کے دنیا ہی اس کی جیسا کہ جیکے اس کا مفسل ذکر ہو چکا ہے۔ اس لئے دنیا ہی میں معاف کر الیا ہے۔ اس لئے دنیا ہی

## حق معاف کروانے کے محلف طریقے

ی معاف کرانے کے بھی مثلفہ طریقے ہو بھتے ہیں مثلاً گپ نے کسی کی فوسٹ کی لیکن اسے اس بات کا علم شمیں تواس سے معاف کرانے کا معالمہ یوا مشکل ہے ، کیونکہ ابھی بھک تو اس کو بات کا علم شمیں تھالیکن جب آپ اس کو بتا کیں گئے تو خطرہ ہے کہ اس کے دل میں رشجش پیرا ہو جائے گی ، اس لئے یدر کوں کے طریقے کے مطابق عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ چنانیے اس سنلے کا حل ہر کوں نے میں بنایا ہے کہ جس محص کی آپ نے فیرت کی ہے واس کی بھی خوبیال و کر کریں کیو گئے۔ ہر محص کے اندر عیب کے ساتھ ساتھ ہوگئے نہ بھی فربیال ضروری ہوتی ہیں ہیں لئے توب کی تمین شرائط کے ساتھ اس کو بھی ہورا کریں لوران ہے مہت ہے میں ، لیکن سے ضروری شیس کہ آپ ان کو بہتا کیں کہ میں نوازان ہے مہت کی تقی بلتھ ان سے بول کسی کہ میری وانست میں بھی سے میں نے آپ کی فیبت کی تقی بلتھ ان سے بول کسی کہ میری وانست میں بھی سے آپ کے جن میں کچھ کو تائی ہوگئی ہے اوراس کو بتانا میرے لئے مشکل ہے اس لئے آپ سے جو در خواست ہے کہ خدا کے لئے آپ بھی معاف کر دیں ، اگر چہ بیا میری نظمی ہے لیکن میں آپ سے معافی جا ہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے معافی میں آگ ہو ہو کہ کے در کول کی تعنیم کے مطابق وافعتا ایک تعنیم کے مطابق وافعتا ایک آسان واست ہے۔

## حضرت والدصاحب كالمشوره

اس دقت میرے سامنے اس کی تظیر حضرت والد ہاجد سولانا مفتی محمد شفیع صاحبؓ کا ایک مشورہ ہے جو اگر چہ غیبت سے متعلق نہیں لیکن بعدے کے حق سے ضرور متعلق ہے۔ دہ میرکہ ہمارا ایک خلام حضرت والد صاحبؓ کے ذیائے ساب تک ہے لیکن اب دو کمی اور جگہ ہے اور اس کے باوجود اسے ہم سے بیری محبت ہے اور ہمیں بھی اس سے محبت ہے۔ ایک مر تبدان خادم نے ایک خلطی کی اور بادبار کی تو ہیں نے اس کو بہت زیادہ والنا والنا زیادہ کی دورہ نے لگا بعد میں جمعے خیال آیا کہ اس کی غلطی اتنی شدید نسیں تھی جنیا میں ہے اس کو ڈائنا ے ، اگر میں اس ہے کم واخمًا توہی کی غلطی پر حمیب کے لئے کا ٹی تھا ، تو میرے دل میں بے چینی ہو **ؤ** کہ میں نے اس کودوسروں کے سامنے ڈاٹٹا ہے اس سے اس کاول ضرور ٹوٹا ہو گالیکن مد غریب اور خاد م ہونے کی وجہ سے میرے سامنے یول حمیں سکنا۔ ہیں نے حضر منت دللہ صاحبؒ کیا خد مت میں حاضر ہو کر عرض کماکیہ ابیباد اقعہ فیش کیا ہے اور میر اول بہت ہے چین ہے اب میں کی کرول لا کہا اس ے معانی آنگ لول ؟ تو فرمائے کیے کہ اگر تم اس سے زیانی معافی انگو کے توبیہ اور جری ہو جائے گا اورآ ئندہ اس فتم کی غلطہاں اور زمادہ کرے گا جس کی وجہ ہے یدر سہ کا نظم خراب ہو جائے گا واس نئے تم اس سے زبانی معافی انگلتے کی جیائے اس کو کمن طریقے ہے معافی کا لفظ ہے بغیر خوش کرود! مثلاً اس نے کو کی اجھاکام کیا ہو تو دوسرول کے سامنے اس کی تعریف کر دواور اس کو اسے بیاس ہے کوئی بنعام رے دولیکن وہ میں مدرے کے نہ ہول بلند اپنی جیب سے دوجس کی دجہ سے وہ خوش ہو جائے گااور تمہاری معانی ہو جائے گار چنانجہ جب میں نے ایما کیا تو وہ خوش ہو ممیار الحمد اللہ اب ہر رہا آئیں میں ایک محبت ہے جیسی بھا کیوں میں ہوتی ے چنانچہ جب ہم اس مجک جاتے ہیں، جمال دہ رہتاہے تو ہمارے دہاں و سختے یروہ ہاری ہے انتخافہ مت کر تاہے مجوئی کی شرافت ہے اس لئے کہ وہ پہلے ملازم تھا کیمن اب اس کا اینا کاروبار ہے اور وہ مالد ارآد می ہے ۔ کیمن جنورے جانے پر وہ اسینے سارے کام چھوڑ ویتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس شریس کسی مفرورے کی وجہ سنے میر ااکب ہفتہ وہاں قیام ہوا تو ایک دن کے ملئے اس کوائی فاتھی ضرورت کے لیے کمیں جانے کی جاجت ڈیٹ آئ اس لئے دو میر ہے، کہآگر کہنے لگا کہ آپ کے

موجود ہوتے ہوئے میراول تو جانے کو نسیں کمتالیکن اب ضرورت وی آگی ہے جس کی دید سے جانا پر رہاہے ، تگر رہ بات بھی ہے کہ جب آپ پہال ہوتے ہیں تو یں اینے آپ کو ڈیوٹی پر مجھتا ہوں۔اس لئے اگر آپ اجازت ویں مے تو میں جاؤل گاور نہ نہیں جاؤل گا۔ تواس کی اس شر افت کی وجہ ہے محبتیں پہلے ہے بھی یزے میں۔ای طرح اگر اندرب العزت کے حقوق ش کوئی کو تابی ہو جاتی ہے اور بندہ توبہ کر لیماہے توبعش او قات اللہ ہے اس کا قرب پہلے ہے بوجہ جاتا ہے کیو مکد الله تعالی تو۔ کرنے والے بعدے سے بہت رامنی ہوتے جی ای لئے رسول اللہ ع الماسكمال برجور عند من الماسكمال برجور بر

﴿اللهم احعلني من التوابين و اجعلني

من المنطهرين﴾

"كراے اللہ! بجے بحرت توبه كرنے والول ميں ے منادے اور مجھے ماک صاف لوگول بیں ہے (نياني من الله موي الشعري)

اس لنے کہ ممناہ کے باوجود جب انسان قویہ کر لیما ہے تواللہ تعاتی کے خطل وکرم سے دوعمناہ کوئی تقصاف نمیں پہنچاسکالبکن شرط ہے ہے کہ ہے ول ہے **ت**وبہ کرے۔

قرآن تحكيم ميں نوبه كائتكم

قرآن عکیم میں توبہ کا تھم یوں دیا کہا کہ

﴿ لَوْلُوا اللَّهِ حَسَيْعًا اللَّهِ الْحَسَيْعًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ السُّومِنُوانِلُعِلْكُونُفِيكِونِ ﴾

ores in the

" بیخی اے این ن والوائی ب کے سب اللہ کے خطور تو یہ کیا کرہ تاکنہ تلایس قارق تعریب ہو"

ہم میں سے ہم محقق سے کوئی نہ کوئی مجاورہ و ہوتا ہیں ہے گئے گئے۔ کوئی مجھی محفاوہ ن سے پاک حمیل ہے۔ البدر کس سے کم حوالے میں اور کسی سے المیاد و اور ان قمام میں سب سے بہتر ووٹوک میں جو قویہ کر نے والے میں۔ مقرا جب مناوروں سے قوامی حمین وجار شرافظ کو عوادر کھتے ہوئے فررا تھیا کر ہیں۔

موروا لتحريثم مين ارشاه ين.

هُوْيَاتُهَا الَّذِينَ اللَّهِ لَوْيُوا إِلَى اللَّهِ لَوْيَهُ

مصور خانجہ ''اے ایمان دالو<sup>د</sup> منڈ کے ماسنے خاکس

درنکی توبه کرو

بینی ایس کے اندرافنانس مو اور پیشل ہو ہے۔ چنانچے آپ اندازہ کر منگ میں کہ رسول اللہ میلائٹ ہو ہو دکنا ہوں ہے مصوم ہوئے کے دن میں منہ مرجب نے زیادہ استفاد فرارتے تھے۔ جیسا کہ آپ میلائٹ نے اور شاد آر میا کہ میں دن میں ستر مرجب سے زیادہ استفار کرجہ دون ر

## حضور علی میں چیزے تو یہ فرماتے تھے؟

اب یہ سوال کہ جب آپ میں گئے کمناہ شمیں کرتے تھے تو تو ہہ تمریج سے کرتے تھے؟ تو ٹوب مجھ لیس کہ اس کی دو وجمیل ہیں۔

ں امت کو تعلیم و یا مقصود تھا کہ جب اللہ کی محبوب ترین ذات اور ایسا جلیل القدر پیشبرون میں متر سرحیا ہے زیاد واستنفار کر تاہے تو ہمیں تواس ہے بھی زیادہ استمام کرناچاہئے۔

آپ علی اعدال در استعفاد ممنا مول ہے قسیس کرتے بعد آپ میکی تھ جتنے نیک اعدال اور جتنا تقوی اختیار کرتے تھے دہ تو مثال ہے کئین ہے تھی دار و ہے کہ وعادل میں کثرت کے ساتھ یوں تھی فرمایا کرتے بھے کہ اے اللہ اہم نے آپ کی عبادت کا حق ادائشیں کیا جیسا کہ اس کا حق تھا درالیا معرفت حاصل منیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا درالیا تقوی اختیار نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق تھ جانچہ اس حق کی کی پرہم مونی انتقادی اس کے تیں۔

ايک در حديث ميں ہے کہ :- ا

﴿ بیابیها الداس تو موا منی لله واستغفروه دانی اتوب فی الیوم مانه مرهٔ﴾ (.اه مم) "اے لوگو "اللہ ہے تو یہ کرواؤر اس سے معافی ماگلو "س کے کہ میں دان میں سو معافی ماگلو "س کے کہ میں دان میں سو م جہ تو کر کا ادال " گزشتہ حدیث میں مدا متعین نہ قالیکن اس حدیث میں موا متعین نہ قالیکن اس حدیث میں او مرحب کی مقدامیان کی گئاہے مین تجہ اعلانے تم السے ہورگ و او کارو تسجیلت اور معمولات متاتے ہیں تواس میں سوسر جہا ستنقار کی تھی تسجی تاتے ہیں جو یہ ہے "استعفر افلہ وہی میں کیل ذہب و انبوب البہ" تواس میں توبہ کا افغا تھی ہے لیکن ساتھ ما تھے توبہ کی نہیت کرنا تھی ہم ور کی ہے۔ توجب ٹی کر بھم مقطقہ سوسر جہاستففاد فرمائے تھے اوری رکوں کے معمول ہیں تھی ہیں تا ہے اس لیے ہمیں بھی ہیں ممل کو کرنا جات ۔

## اللہ تعالیٰ توبہ کرنے دالے کی توبہ ہے خوش ہوتے ہیں

ایک اور حدیث ہو سسم شریف ک ہے اور وہ مختراً کائر کی شمیر افزاد کی ہے۔ اور وہ مختراً کائر کی شریف ک ہے اور وہ مختراً کائر کی شریف بیل ہی موجود ہے کہ حضر سے انس خضور علی ہے ہے۔ روایت کرتے ہیں جس کا خلاصہ اور مضمون ہے ہے کہ جب مدواہ ہے گراہ سے قواہ کر لیا ہے قوائلہ تعالیٰ بہت ذیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جس کو رسول اللہ علی ہے ایک مثال ہے ہم مجانا کہ جیسے ایک ختص اپن او نئی پر سوادر گھتان بیل ہو اور ان سے پاک مثال ہے ہیں کا مانان میں ہوجو اس سواری کی طریقے ہے ہے کا سامان میں ہوجو اس سواری کی طریقے ہے ہم موجود ہا ہے اور وہ سواری کسی طریقے ہے ہم ہوجود ہا ہے اور وہ سواری کسی طریقے ہے ہم ہوتے کا سامان میں سرگر دال مجر تا ہو ، جمال کوئی رہت کا ٹینہ نظر آیا، اس پر چاہ کر ایکھے کا شری وہ تد نظر آیا اس پر چاہ کر ایکھے کہیں دور تک : ندگی کے کوئی اس اس اور آجاد نہ ہوں اور یہ خفض بحو کا اور بیا ساہو نے کی حالت میں اسے خل ش

کرتے کرتے تھک کرچور ہو چکا ہو اور اے کی د نوب تک کونا طفی کی قرفتن ندہو تو پھر یہ محض کیکر کے ایک در خت کے سائے میں لیٹ جائے اور اس کی آگھ لگ جائے اور وہ سو جائے ، جب اٹھے تو آئے سائے کھائے ، پیٹے کے سامان کے بہا تھ لدی ہوئی اپنی او تنی کھڑی ہوئی بات تو اس وقت وہ آوی اس سامان کو پاکر جنتا خوش ہو تا ہے تو اللہ میں لی اس سے کیس زیاد واس وقت خوش ہوتے ہیں جب الشہ کاکوئی مد واسے گناوے تو ہے کر لیتا ہے۔

### توبه كاوفت كب تك رہتاہے؟

اور ہیں سوئل کہ توبہ کہ بیک کی جاسکتی ہے اور اس کا وقت کب تکسار ہتا ہے ؟ تواس ماہرے بیس رسول اللہ بیٹنے نے اوشاد فرمایا۔

> ﴿ الله عرو حل يفيل تو به العبد مَالَمُ يغرغو ﴾ "الله تعالىٰ بهرے كى توبه كو اس وقت تك تبول كر تاريتا ہے جب تك قرغرہ

کی کیفیت نه موجائے۔"

یعن نزع کی کیفیت پیدا ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ تغانی توبہ قبول فرمات رہجے ہیں اور توبہ کا دروازہ نزع کی کیفیت پیدا ہونے سے پہلے پہلے تک کھاا رہنا ہے۔ جہب مرینے والے کو موت کے فرشیخ نظراً نے لگیں تواس وقت کی کیفیت نزع کی کیفیت کملاتی ہے اور اس وقت توبہ قابل قبول نئیں ہوتی، کیونکہ توبہ کا ورداز واسبیند ہو چکاہے۔ الحمد اللہ ہماری اس مجلس میں سمی ایک مختص پر بھی زرخ کی کیفیت شیں اس کئے ہم میں سے ہر ایک توبہ کر سکتا ہے اور ای وقت حقوق اللہ سے متعلق تمام گناہ معاقب کر واسکتا ہے جو کہ بولیاء اللہ ہونے کی نشانی ہے۔

#### ولی کے متعلق او گوں کے خیالات

ور میان بی ایک اوربات و لیون ہی ہے منطق عرض کر دول کہ ادمی نے اولیاء کے متعلق طرح طرح کیا جس مشیور کررنگی ہیں۔ جنانجہ کو کی کھتا ہے کہ جو شخص ہوا بیں اڑتا ہو وہ ولی ہو تاہے ،کو کی سمجھتا ہے کہ جو شخص سمند ریر چانا ہو ، وول ہے کوئی کمتاہے کہ جوروحول سے ملنا ہو دوول ہے ، اور بعض لوگوں کے 4 ہے جس نواج کل مدیا تیں بھی ہوتی ہیں کہ انہوں نے حضرت میسی عليه السلام يا حفرت موئ عليه السلام سے باتيس كيس جي، اس طرح كوئى . تعویذ م گنڈے کرنے والے کو ولی سجھتا ہے۔ ادر تحتیمی! ول اللہ صرف وہ تحتیم ے جوانٹہ کاروست ہو بعنی جواللہ کا قربائیر دار ہو ، لور جو محض اللہ کے احکابات ادر ر سول الله عليه في بوايات كي خلاف ور زي كرينا بهو تووه لا كه مرتبه بهي غيب كي بالتين بتائية مهواثين ازترجو بإجائدار چون مين اس كي شيبهه نظرا تي بهو توابيا لمخض ولی اللہ تو کیا، صحیح معنوں میں مسلمان بھی نہیں ہے، وہ جاد د کر اور شعبہ وہاز تو ہو سكنائب ليكن الثد كاولي نهيس هو سكناب

#### ا یک بزرگ کی کرامت

ا کم صاحب نے ایک بزرگ کی تحریف سنی تواس غرض ہے ان کی طرف سنر کیا کہ ان کی محبت بیں رہ کران ہے فیض حاصل کرونیا درا جی اصلاح کروں۔ اوواس:مید برشنے بتھے کہ ان کی کشف و کرایات بہت ہوں گی ،ایکیالیپی پیشین کو ئیال کرتے ہول کے جو یوری ہوتی ہول کی لیکن وہاں کو کی کشف و کرامت فا ہر ند ہو گی، توان کے دل میں خیال ہیدا ہوا کہ یہ کیسے املہ کے دبی ہیں کر مجمی ان ہے ممی کرامت کا ظہور نہیں ہوا؟ تواب ضروری ہے کہ دل میں پیدا ہوئے والے وسادی و خیالات اور اعتر اضات کو اشی کے سامنے پیش کما جائے۔ چنانچہ ای ماء پر انہوں نے اپنے شخ ہے یہ صورت حال عرض کی کہ حضرت! وس سال ہے میں آپ کی خدمت میں رو ر پا ہوں لیکن آپ ہے مجھی کیٹف و کرامت ظاہر منیں ہو کی جب کہ دوس ہے ہزرمگول کے بارے میں ہم نے تمایول میں بڑھااور سناہے کہ ان سے بہت زیادہ کشف د کرایات کا ظہور ہو تاہے۔ یہ یورگ منجیم معنی میں محقق تنے ،جواب میں کہنے گئے کہ سہمتاؤ! تم: می مال ہے میرے ساتھ رود ہے ہو ، کیا تھے نے بھی میر اکوئی عمل سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے ؟ توان صاحب نے کا ٹی و مرکرون جھکائے سوچے دینے کے بعد مر اٹھا کر کھا کہ نہیں! میں نے آپ کا کوئی عمل سنت سے خلاف نہیں و یکھاال ہزوگ نے فرمایا کہ اس ہے بواجہ کر کیا کرامت ہو گی کہ ایک انسان اللہ کے احکامات تور رسول الشريطينية كي منت ير عمل كرب ؟ معلوم مواكمه دني، القديب دوست كو يحت بين اور الله كاو دست اس كے احكام ير عمل كرنے والا ہو تاہير۔

#### ولی ہونے کے لئے کرامت شرط شیں

کیار سول اللہ ﷺ ہے مراح کر کوئی دل ہو سکتاہے؟ ہر گز شیس! کیکن قرآن مکیم میں "سینحان الذی اسری بعیله" ک*د کرآپ تھیگ*ی میب سے یوی شان میں گاؤ کر کی تی ہے ، جبکہ ہارے سعاشرے کے اندر جو محض ہوامیں اڑ سنتے اس کوولی سمجھ حاتا ہے۔ لور یہ ، ت بھی در مہان میں عرض کرتا چنول کہ مجھی مجعی اللہ کے تمی ولیا ہے: کو کی کرامت بھی خاہر ہو جاتی ہے ،لیکن وہ کرامت اس کے اختیار میں شمیں ہو تی ہائد وہ اللہ کی طرف سے ہو تی ہے کہ جب جانے اس کا ظہور کر واوے اور جب جاہے نہ کروائے۔ اور یہ بھی یاد رشمیں ایک وفی ہونے کے لئے کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے بعد اس کی شرط صرف بورصرف یہ ہے کہ بعدہ اللہ کے تابع ہور چنانچہ ایک ہزرگ ایسے دل تے جو کہ معاجب کشف و کر امات تھے، نگران کی وہ کی ان کی معتقد نہیں تھی، جیساکہ عام طور پر ہو تاہے کہ یہ پان اپنے شوہر کی مقتد نہیں ہوتمی سوائے رسول اللہ ﷺ کے ، کہ آپ ﷺ کی آزواج مطهر است تودوسر ول ہے بھی زیاد وآپ تانیکے کی معتقد متھیں ۔

### حضرت ڈاکٹر صاحب کے متعلق ان کی اہلیہ محتر مہ کااعتقاد

ہم نے اسپنے ہور گوئ کی او بیال کو کھی ان کا مقتقد دیکھا ہے ، مثلاً حضر سے ذاکٹر عبد الحق صاحب عار ٹی " کی اہلیہ محتر سان کی زندگی میں بھی ان کی بہت معتقد تغیین اور اعاد سے کمیر والوں کو حضر ت عار ٹی " کی ہاتش مثالا کر تی تعییں۔ مثلاً ایک

### اليك بزرك كاداقعه

ایسے علی ان پر کہ کے دول کی دولی بھی ان کی مشقد شیں تھی چنانچہ

ایک سر شہان کو کھنے گئی کہ تم کوئی دلی اور درگ شیں ہو ابلتہ بورگ توالیہ

ہوتے ہیں جیسا کہ بیل نے کل دیکھا کہ وہ ہوا بیل نزاجا رہا تھا۔ ان بورگ نے آئی

دولی سے کما کہ تم نے توریت شہیں دیکھا کہ وہ کوئن تھا ؟ اس نے بوچی کہ وہ کوئ

تھ ؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ میں ہی تو تھا، اس پر دولی نے کہ انجھا ، جب عل میر ہے میڑھے اور ہے تھے میر حال میں ہے عوش کر دہا تھا کہ وہ کی اللہ ہونے کے

میر ہے اور بھین کو کیاں کرنا شرط شیں ہے بلنے صرف نور صرف ایک شرط ہے کہ اللہ کا تابعد اوریدہ نور رسول اللہ عَلِیْنَ کے احکابات پر قبل کرنے والدامتی ہو۔

#### ولىالله بعنآ يجه مشكل نهيس

تھیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ لوگ ولی اللہ ہے کہ کو کوئی مشکل کام سیجھتے ہیں کہ وات حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ لوگ ولی اللہ ہے ولی اللہ ہے ولی اللہ ہوا ہے ، جبکہ ولی اللہ ہوا کوئی مشکل کام سیجھتے ہیں کیو نکہ این ہے اباسے ہر افسان کے اعتبار میں ہے ، اور مانسرین میں ہے ، اور مانسرین میں ہے ، اور دواس طرح کہ ای وقت ولی اللہ بن میں قوب کر لے جس کی وجہ ہے ، اور دواس طرح کہ ای وقت صدق دل ہے گئی توبہ کر لے جس کی وجہ ہے سادے گئاہ معاف ہو جا کیں ہے اور دوسر اگرناہ کرنے ہے کہ اللہ کے اور یہ بھن اللہ کا فعنس و کرم ہے کرنے ہیں ہے اللہ کے دلی ہیں جات کو کوئی اس بات کو کوئی الہمت کی فیکر ہوئے۔ اور یہ کھن اللہ کا فعنس و کرم ہے الیہ ہیں ہے ولی ہیں جات کو کوئی اللہ ہیں ہے دیا ہے۔

#### توبه كاأبك اور دروازه

اس ہے کہ پہلے آپ نے لاب کی مدیث ساعت فرائی ہے کہ تو یہ کادروازہ اس وقت تک کھلار بتاہے جب تک انسان پر نزع کی کیفیت ھاری شد جو جائے۔ ایک مدیث سے آیک اوربات معلوم ہوتی ہے کہ نزع کی کیفیت طاری جونے پر تو ہر شخص کی توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے لیکن توبہ کا ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو تمام انسانوں کے لئے کھنا ہواہے جو قیامت کے قریبی ذریے میں ہد ہوگا جب آفاب مشرق سے طلوع ہوئے کی جائے مغرب سے طلوع ہو گاجو کہ تاریخ انسان کا جمرت ناک اور مادر ترین واقعہ ہو گا۔ اور جب بے واقعہ جُیْں آئے گا تواس وقت تمام انسانوں کی توبہ کادرواز دید ہو جائے گا، چنانچہ اس وفت میں اگر کوئی کا قر مسلمان ہونا جائے گا تواس کا زیمان تائیل قبول نہ ہو گابت اس کا شکر کا فروں میں مو گا۔

# سناه كوبالكل منادياجائي كا

توب كيارك بس رسول الفريطية في فرارثاه فرمليا

﴿ التالب من الذب كمن الاذب له ﴾

 $(-J^{p_i}, J_{n+1})$ 

" لہ جو مخص کسی ممناہ ہے قویہ کرلے مقودہ ایہا ہو جاتا ہے کہ محیال نے دو گناہ کیائی تعین"

اس کی مثال ایسے شیس ہے کہ جیسے آپ نے کوئی جمل خلا لکوریا اور کسی نے اس پر لکیم محینی دی تو آگر چہ وہ کاٹ دیس لیکن نظر تو پھر بھی آئے گابات امادے ہے معلوم ہو تا ہے کہ وہ گفاہ تکھا ہو اباتی نہ رکھا جائے گاباتیہ اس کو مفادیا جائے گالوراس کانامہ الان صاف ہوجائے گا۔

# توبد كومت ثالين

بعض او قات انسان جب تهی محناه میں جتلا ہو تاہے تو اسکی وجہ

ے اس کو ندامت اور شرمتد گی ہوتی ہے اوروہ نزیہ کرنے کا ٹراد ہ کر لیتا ہے لیکن یہ سوچ کر کہ توبہ کے بعد یہ ممتاہ دوبارہ سر زر ہو جانے کا خوف ہے ، توبہ شمیں کی اور شیطان بھی اس کو یک سکھا تا ہے کہ اگر توبہ کے خماف ہو جائے تو پھر کیا کرو ہے ؟ چناٹھے وہ اس وقت تو۔ ترک کر کے اس کو ٹاٹ رہتا ہے اور گنا ہوں کے ایزار کے انداد جمع کرلیتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ شیطان کا یہ دھو کہ بنائ کی طرف لے صانے والا ہے اور شیطان ، انسان کا دشمن ہونے کی وجہ ہے اس کو بناہی کے دروازے لینی جنم تک پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ چنانچہ جب بیا و موسد اور خوف آپ کے دل بیں پیدا ہو کہ اگر قب ٹوٹ کئی تو پھر میں کیا کروں گا تو آپ فورا ول میں سوچ لیں کہ میں دوبرہ تو یہ کرلوں گا۔ چنانچہ اگر کمی مخص نے تو یہ کی اور بھرود تویہ ٹوٹ گئی تو ووہارہ تویہ کرلے اور جو تویہ ٹوٹ گئی تھی وہ مکار نسیں جائے گی کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس توبہ تک ہونے والے تمام ممناہ معاف ہو ھا کمی کے بیاور قوبہ ٹوٹے کی وجہ ہے جو گناہ ہوا تو دوبارہ توبہ کر کے اس کو بھی سعاف کروالے لورحمنا ہول ہے بھرمساف ہو جائے۔ کیکن اُٹر تو۔ کوٹالیّا ہی رہاتو سمجے معلوم سُمِن کہ کس وقت ملک الموت آمینے اور دنیا ہے رخصت ہونا بڑے؟ ادرآج کل توویسے ہی حادثات میں موت واقع ہو جاتی ہے ای لئے بررگول کی تعلیم اور احادیث ہے بھی ثابت ہے کہ رات کو سوتے دفت توبہ واستعظار کر کے سونامہ ہے کیو تک میج کوآ تھ تھنے کا کسی کو علم شیں ہے۔

سترمر تبه بھی توبد ٹوٹ جائے تودوبارہ توبد کرلو

ایک مرتبه محابه کراخ نے حضور بھنگ سے ہو جھاک

#### "بارسول الشريطية : أكرجم نے تؤہل رجم وه كناه ووباره و كويا توكي وموكا ؟

آپ عَلَیْنَا اَسْدَ فَرَامِیا که '' کِیر قوبہ کر نو ، اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے گا! صحبہ کرام نے پوچھاکہ اگر کیس توبہ ٹوٹ کی تو کیا تھم ہے ؟آپ عَلَیْنَا ہے اُد شاد فرمایا کہ آلر سر سر جبہ توبہ کرنے کے بعد تھی ٹوٹ جائے تو بھر قوبہ کراو ، اللہ تعالیٰ بھر معاف فرما ویا ٹوٹی رہی تو بھر تھی توبہ کر کے وہ گناہ معانہ کر ایاجا سکتاہے ''۔ ووٹو ٹی رہی تو بھر تھی توبہ کر کے وہ گناہ معانہ کر ایاجا سکتاہے ''۔

خاصہ اور حاصل ہیں کہ توبہ کو مجھی ٹائنا نہیں جا ہے اور نہ تی توبہ کے ٹوٹ جانے کا خوف کرہ چاہیے اس لئے کہ ممکن ہے افقہ تعالی توبہ کو ٹوٹے ہی نہ ویں۔ اور ساتھ ساتھ کن وکونہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ سے اس پر فائن ہے۔ کی دعائمی کریں اور گناہ ہوئے پر فورانی توبہ کر لیمی۔ اس لئے یہ دعاسکھائی تی۔

> ﴿اللهم احملني من التوابين و اجعلمي من المنطهرين﴾

#### توبہ کے بارے میں ایک حدیث

الیک مرجب رسول الله عَلَیْظُ نَهُ الرَّنَاهِ فَرِهَا إِنَّهُ اللهُ عَلَیْظُ نِهُ الرَّنَاهِ فَرِهَا إِلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ القرب مِن دوآهِ مِيول كور كِلِهِ كرخُوش بول كهاه ران دونول آه بيول من سه اليك القائل بيوگانور دومر استقول بيوگار الله تعالى الن دونول سهراهني دون شهراه الن كوجنت مِن داخل فرمائيم همه "-

واخر دعوانا ال الحمد لله رب الظلمين



﴿ جِمله حقوق محفوظ مين ﴾

مونسوع مهرادران فالقيقت داميت

تقرير ، معنرت ولانامنتی محدد في مناني مدخد منيطوتر تيب ، محد ناظم اشرف (فامنل برمور راهلوم كرايي)

مقام : بدرسته انبئات جامعه واد العلوم کرایل

بابتهام محمدناتهما فثرف

# صبر اوراس کی حقیقت واہمیت

بعد الرفطيد ف اما بعد ف عود بالله من الشيطن الرجيم ته مسلم الله الرحيس الرحيم الذاللة مع الصبرين (سررة نفرة أبد ١٥٢)

> بزر**گان محت**م م لوربر او**ران ع**زیز! ما مناطق

السلام عليكم ورحمة القدوير كانة

انفر تقال نے جمیں جن چیزوں کا تھم ویاہے ،ان میں سے ایک بہت ہی اہم تھم صبر کا ہے۔ مبر کا معنی ہے اپنے آپ کو اور اپنے نئس کو تاہو میں رکھنا۔ ہمار انٹس مجھی کی کر طرف و کیھنے کی مکاسنے کی بیات کرنے کی جو تر فیرنٹ و بتار ہندہے اس کی مثال اپنے ہے جیسے آیک گھوڑا ہو اور اس کو آزاد چھوڑ ویا جائے تو وہ مجھی او عر سند بارے گا اور مجھی او حرمجھی وہ آپ کو کسی طرف نجائے گااور مجھی کمی طرف واگر آپ اس کو تاہوش ندر تھیں سے تو ہو آپ کے
لیے دبال جالت ن جائے گا اور اگر آپ اس کو تاہوش ندر تھیں سے تو ہو آپ کا بہتر بن رفیق
اور معاول من جائے گا ویو کی ہوئی مسافیش اس کے ذریعے قطع کی جا سکتی ہیں بالکل
اس طرح نفس کا معاملہ ہے کہ جہارا جسم جو اللہ تعالیٰ نے مبایا ہے اس کے اندر
طرح طرح کے جذبات رکھے ہیں خواہ وہ جذبات البھی بات کے مول ایر کی بات
کے الوریہ جذبات بر انسال کے دل ہیں ہوتے ہیں تو آگر اس نفس کو آزاد چھوڑ دیا
جائے تو پھرید اپنی خواہشات کے بیجھے پڑ کر جو جاہے کرے اور تھی جاہور براد کر

# غم کے موقع پر بھی اپنی زبان قاد میں رکھو

اور جیسا کہ جی نے مرض کیا تھا کہ حبر کامعی ہے اپنے آپ کو گناہ ہے رہ کار معی ہے اپنے آپ کو گناہ ہے رہ کہ کر دکھنا چنا نچہ آگر کسی کو خدا نخوات کو کی معیبت یا تم چین آجا ہے آپ کان کادل چینے ، چلانے ، رو نے فور شور مجانے کو چاہتا ہے۔ لورا کر کسی بات بڑھ جائے قو اللہ تعالی ہے شکا بہت کرنے لگتا ہے جیسا کہ بعض لوگ غم کے موقع پر کسہ دیستے ہیں کہ اللہ میاں کو اس کام کے لیے ہمارا شمر بی ملتا ہے (العیاذ باللہ) اور رو کر دو اس ہے میر ک جس کی اینا سر بھاڑنے گئتا ہے تو کوئی ہے تو اشاں رو رو کر دو اس ہے میر ک جس کو گا ہے تھا اور ورو کی اینا سر بھاڑنے گئتا ہے تو کوئی ہے تو الل محبت میں ان ہے میر کی ہے اور تابع میں رکھنے کا نام میر ہے۔ ایک آدی کے اہل محبت میں تا ہے کئی کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ آدی کے اہل محبت میں ہے کہی کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ میر کے آدی کے اہل محبت میں ہے کہی کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ میر میر میں آدی کے اہل محبت میں ہے کئی کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ وی کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ میر کے آدی کے اہل محبت میں انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ وی کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ میر کے آدی کے اہل محبت میں کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ وی کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ وی کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ ایک تو کا انتقال ہو جائے تو بہت غم ہو تا ہے گئی ہے۔ وی کا انتقال ہو جائے تو بہت خم ہو تا ہے گئیں ہو تا ہے گئی ہو تا ہے گئیں ہو تا ہے گئی ہو تا ہے گئی ہے۔

ہے اور صابر آوئی کا عم اور طرح کا ہوتاہے ، وہ اس طرح کے صابر آدئی کا غم اس کو آسے اور صابر آوئی کا عم اس کو آسے ہے۔ ابہ شیس ہونے ویتا ہاں آگر فیر اختیاری طور پر آ نسو آجا کیں تو یہ ذکری بابت ہے ، اس بیس کوئی تریخ شیس کیو تک آنسوؤل پر کمی کو قاد شیس ہوتا ، باد مرکھنے اک اللہ اللہ الحالی نے شریعیت بیس کوئی ایسا علم شیس دیا کہ جو انسان کے ہس سے باہر ہولیکن جاری ابن مارے باتھ پاؤل تو ہمارے اختیاری بیس تو تم کے موقع پر کیڑے ہے بھاڑئے میں موقع پر این منظرا ویت بیس اور سید کوئی کرنے تھے ہیں ہارے کام آج کل کے تعلق جیں ہور ہے کام آج کل کے مدید ملک میں بور ہا ہے۔ (اللہ تعالی آمیں اپی نفاظت میں ہور ہے کام آج کل

# نوحہ کرنے والے کویہ عذاب دیاجائے گا

پہلے زمائے میں کوئی موت وغیرہ ہوجاتی توالیہ موقع پر غم کے مارے عور تھی کیڑے بھاڑ دیتی تھیں، بالوں کو منڈواوی تھیں اوراپنے جسموں کولوچنے تکتی تغیم اس بارے میں

"نی اگر م علی کے سار شاد نقل کیا گیا ہے کہ قیاست کے دن ایسے بے مبرے آدی کو خارش کی ہمنیوں کی قمیص پسنائی جائے گی بعنی پورے جسم پر خارش کی پہنسیاں نمودار ہو جائیں گی ادراس کے اوپر تارکول کی قمیس پہنائی جائے گی۔"

آپ اندازہ گاہے کہ جس آدی کے سارے جسم پر فارش ہو رہی ہو واس کو تار کول کی قمیس پینادی جائے تواس کا کیا حشر ہوگا؟ لؤتیا سے میں یہ عذاب ہے صبر ہے آوئی کو دیاج ہے گا۔

### صبر کے تین مواقع

صبر کاایک موقع تومصیبت کے دنت ہے ( جیسا کہ اوپراس ک وضاحت کی گئی ہے الور دوسر الموقع ہدہے کہ کوئی گناہ کر نے کوول چاہ رہاہے ، اور اس کو کر گڑد نے کے لیے بے چین اور بے تاب ہے تواس موقع پر انسان اپنے تھی کو قاہ میں رکھ کروہ گناہ نہ ہوے دے مشارکسی نامحرم کی طرف دیکھنے یا نبیت و نمبرہ کرنے کوول طاہ رہا ہے تو ایسے موقع پر نفس کی گازی کو ہر یک لگاہ صبر کادوسرا موقع ہے اور یہ صبر معصیت کے مقابلے میں او گا کہ گراہنے نئس کو قالا میں نہ ر کھے گا تو گنگار ہو گا اللہ کی نافر ہائی ہو گی اور آخرے برماہ ہو مائے گی۔اور صر کا تیسر اِموقع ہے کے اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا تھم دیاہے ، مثلاً اوان آج ہو رہی ہے مغینہ کا نلبہ ہونے کی دجہ ہے اٹھنے کوول شیں جاور ماثمر اللہ تعالیٰ کا منادى يكاريكاركر كر رباب" خَيْ عَلَى الصَّلُوةِ ، حَيْ عَلَى الْفُلَاحِ"كَ تماز كور ثلاث كى طرف آؤ كؤجب مزوى "حنى على الكفلاح" كتاب واس كا مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس وقت مروول کے لیے محید میں آنے ہی بی فلاج ہے ، مسى اور كام من تمين اور ما تحد ما تحد ده يه يمي يكار ربائيد المنظوة خير " مِنَ النَّوَهِ " كه نماز، نيند سے بهتر سے توب عبركي آزمائش كاموقع ہے كه نئس كه رما ہے ، سر دی لگ رہی ہے ، تھوڑی دیرادر سوجاؤ کیکن تحمیمی اسینے نغس کورو کنا ہے ا اور بیدانند کی اطاعت کے لیے صبر کرناہے مثلاً جماد کا موقع ہے، گولیاں پر س رہی جیں اور موت سامنے تفر آری ہے، غمی کمتا ہے کہ مر جاؤے تو دوی کا، چوں کا کیا ہے گا؟ تو اس دفت غس کو تاہد میں رکھنا اور دشن کے سامنے ہے بہت نہ چھیر ناصبر ہے آئر انسان اپنے نفس کو قاید میں نہیں رکھ سکتا ، اس کی دنیاہ آخرت دونول تو ہو جا کیں گن۔ گو آخرت تو تباد ہوگ ہی لیکن ہے سبر نے آدمی کی دنیا ہی مبر کے بغیر شیں سفور سکتی۔

### د نیا کمانے کے لیے صبر کیاجا تا ہے

اوگ دنیا کانے کے لیے کتامبر کرتے ہیں کہ ایک آدی کی ویوٹی صحح سات ہے گی ہے تو اگر چہ دو نمازی نہ و لیکن صح ہے اٹھ جائے گا کو نکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بغیر تخواہ نمیں لیے گی ، طاز مت پر قرار نمیں رہے گی ، فہذا دہ صبر کرتا ہے ، اس کے طاوہ بھی ونیا کے طرح طرح کا موں کے ہے افسان صبر کر تاہے مثلاوں چاہتاہے کہ فلان کھانا کھانا کھانا کہ وہزا امریدار ہے بیکن ڈائٹر نے سے کرد کھا ہے کہ اگر اس کو کھاؤ کے تو کیئر بابادے ایک ہوجائے گالیکن بگر آدی نے صبر نہ کیا تو اس کی و نیا بھی برباد ہو جائے گی کیو ککہ دہ پر ہیز قسین کرے گا تو مساریوں کی آبادیگاہ میں جے گا۔

# ایک وصف تاگزی<sub>ر</sub>

معلوم ہوا کہ صبر ڈیک ٹاگز ہر وصف ہے جو افسان کے اندر ہوتا چاہیے اور دنیاد آخرے کی کامیالی اس کے بغیر حاصل نہیں ہو بھٹی اور جو مختص کیے مکس کو قانو میں رکھتا ہے وہ صابر اور صوور کمانا تاہے۔ ایسے مخص کے لیے اوکام بھی جیں اور خوشخریاں بھی۔ چنانچے قرآن حکیم میں اوشاد ہے۔

> ﷺ بنائیگنا الَّذِیْن امَنُوا اصبِرُ وَاوَصِنَامِ وَانِجُ ''ک اے ایمان والول! تم صبر سے کام لواور نشس کو قابو میں رکھو'' ﴿ رَبِيرِن)

آمر متس حمل کی طرف مائل ہو ؟ ہے تو تم عمل نہ ہن ہو اوراگر ہر ولی اور مستی کی طرف آئس کامیلاك ہے تو قم ہر ول اور مت نہ بن جاؤبا مہ "اصنہ تو؟" كه نئس كو قاعد ميں ركحو" وصابح ؤ "كه كفار كے ستاہ بين عبر كے اند ران ہے "تركے ہزد جاؤاس طرن كہ جن عبر ان كے اند رہے اس ہے زیادہ تم دكھاؤر"

# جماد میں بھی صبر کی آزمائش

جنگ جب بھی ہوتی ہے تو در حقیقت دونوں فریقول کے در میان سبر کا مقابلہ ہو تا ہے۔ جس کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے دوہ جیت جاتا ہے۔
اور جس کے پاس سبر کم ہوگا وہ بار جائے گا اور مقابلہ اس طرح ہے ہو تا سبے کہ
کول ان جماعت مصیبتوں کو زیادہ برداشت کر سمی ہے اور کفی محنت و بھوک کو
برواشت کرتے کا مادہ ہے تو فرمایا کہ عام زندگی کے اندر بھی صبر کرو، سبر کے
تیوں مواقع پر بھی اور جنگ کے میدان میں کفاد سکے مقاسطے عمل بھی زیادہ
صبر و کھاؤجس کی جہے تھی فتح نصیب دوگی۔

# صایر توم ہمیشہ فنخ یاب ہوتی ہے

حفتر ت خالد من وليدٌ مشهور جر نيل ورصحابل مين، الله تعالي نے اسازم کوانن کے ہاتھوں میری ہی گؤ جات عطاکیس۔ جرال (قیصر روم) کے مقابع میں سب سے مملے وی لفکر لے کر میٹیے اور کسر کی سے مقابلہ بھی انھوں نے کہالوراس وقت کی دونو یا طاقیق تھیں۔ قیعر رومیوں کالور کسر کی فارس کاباد شاه تها اوربوری متمدن و نیا اس دفت تقریباً افهی و دنوں بادشاہوں کی بادشابة قال بين بني وي مقرل مقرل ممالك اورشم ومصر وغيره يرتيم روم کا قبضہ تھااور ایران و عراق و غیرہ کے ملاتے تمری کے قبضے میں ہے تو معزرے غالدین الیدا بنانشکر لے کر مسر ک کے مقاہم بیں ہینچے اور رسنم و سر ک کی فوجوں کے باس بغام بھیجاجو عام طور پر تحامہ من اسلام ایسے مواقع میں دیاکرتے ہیں کہ با تو اسلام قبول کر لو تو تم ہادے بھائی من جاؤ کے نور جو حقوق ہارے ہیں وہی تحصدے بھی ہوں کے اوراگر تم اسلام قبول نہ کرو تو ہم محمی اپنا غرب قبول کرنے پر مجبور نیس کریں سے کیکن تھی بررااقتاد تبول کرنا بڑے مجاور جزیہ ویہ ہوگا تاکہ تم سر کھی نہ کر سکو اور اُٹر مجھی ہے بھی قبول مبی تو یاد ر کھو کہ میرے ماتھ مجاہدین کی ایس جماعت ہے جوموت کو ایسے ہی محبوب رکھتی ہے جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو یعنی حضر ہے خالدین دلیڈ کواسی ہات پر فخر تفائد میرے سرتھ الی قوم ہے جو صبر میں ان ہے ہو ھنے وال ہے ، خواہ کو کی مصیبت آ جائے میداوگ چیم بٹنے وانے شیس میں اور قر آن تھیم کی آمت نہ کورہ پر ہوری طرح ممل ببرامير .

### آزمائش کے طریعے:

#### دوسری جکه از شاد فرمایا!

﴿ وَالنَّلُونَكُمُ بِسَنَى مِن الْعَوْف وَالْجُوعُ وَالْجُوعُ وَالْجُوعُ وَالْجُوعُ وَالْجَوْعُ وَالْحَشِيرُ مِنَ الْعَوْف وَالْجُوعُ وَالْحَشِيرُ مِنَ الْكَانَفُسِ وَالشَّمَرُ اللهِ وَلَمَثَرُ اللهِ اللهُ الصَّيْرِينَ ﴾ (ب است تر الله الله الله عنول سے خوف کے ذریعہ اور بالی تقسان کے ذریعہ اور بالی تقسان کے ذریعہ اور بالی تقسان کے ذریعہ اور جائی تقسان کے ذریعہ اور خوشخ رکی ہے میمول کے نقصان کے ذریعہ اور خوشخ رکی ہے میمول کے لیے "

اور کیس کیل خیر و سے سیلاب ق وجہ سے یاد کے پڑنے کی وجہ سے دوبار آور نہ بوٹ کو جہ سے دوبار آور نہ بوٹ کو جس نے کی وجہ سے دوبار آور نہ بوٹ کو جس آزمائش کا آبک مریقہ ہے اور مجمی "جانوں کا نقصان" ہوگا جس مروت ہی داخل ہے اور جسمائی تکلیف و غیر و کے ذریعے ایمی آزمایوجائے گالور مجمی "نیمولوں اور بید اوار میں نقصان" ہوگا ۔ اس سے معلوم ہواکہ یہ جو واقعات ہم اور ایش آبے ہیں، غیر متو تع شیل ہیں باعد یہ نظام کا شات ہے۔

# آزمائش ہر محتفس کی ہوتی ہے

اس و نیا کو اللہ تعانی نے راحت اور تنظیف دونوں کا مجموعہ سادیا ہے۔ ہمالیات سرف راحت ہر ایک کو مکن ہے اور نہ صرف تکلیف، بلعہ ہر

ہوشی کے ساتھ فم طاہوا ہے اور یہ آز ، کش کے بیے ہے۔ اگر انسان کے اوپ یہ

عالات نہ آئے تو دوکتا سر کش ہوجا تا الکین اب تکلیفیں آئی ہیں تواہند کے سامنے

قدوزار کی ہے دعا کمی ما تک ہے ، گانا ہول سے توب کر تا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے

لور آز ماکش ہر آیک مخص کی ہوتی ہے۔ دویا ہیں کو کی انسان ایسا شیں ہے جس کی

آز ماکش ہر آیک مخص کی ہوتی ہے۔ دویا ہیں کو کی انسان ایسا شیں ہے جس کی

آز ماکش ہر آیک محص کی ہوتی ہے۔ دویا ہیں کو کی انسان ایسا شیں ہے جس کی

آز ماکش ہر ایک محص کی ہوتی ہے۔ دویا ہیں کو کی انسان ایسا شیں ہے جس کی

آز ماکش ہر ایک محمر ہالوگ ہیں۔

اور اتھی کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا" و ہندنیر الصفر بن" کو ان و گول کوجو گزرائش کے دفت صبر سے کام لیتے میں وال کو خوشتجری ماد میں۔ صبر ہی کی مثال مشد ستی سے مجھے کو ایک مثلا مت آدمی ہے۔ اور اس کی بیشی کی شاد می ہوئے 

#### صایر کواجریے حساب ملتاہے

ای لیے قرآن ش ایک دوسری جگر پرادشاد ہے۔ "انتہا گوٹی الصبراؤن آخر علم بغیر حسنام " (پاسستان ایو ایو نیرو) "ممر کرتے والوں کوان کے میرکا پورا پورا اورا

یعتی صبر کی وجہ سے مطنے والا الواب توسطے ہی گالیکن اسکے ساتھ ساتھ مزید تواب بلا صاب کے ہوگا کیونکہ صبر کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے اس لیے ارشاد فر با ﴿ وَلَمْ مَنْ صَنِيرٌ وَ عَفَرُ إِنْ ذَلِكَ لَمِنَ عَزُمِ الْأَمُورِ ﴾ (مدد من شق الدين المراد المدد من المدال المدار من معال المدار المدد المدار ال

" کہ جو شخص صبر ہے کام لیٹاہے اور دوسرے کو معاف کر۔ ویٹاہے ہے شک رکام ہمت کے ہیں۔"

مثلاً کی نے نبیت کر دی پاگالی دے دی توالیک طریقہ تو دی ہے جو عام طور پر لوگ افتلیار کرتے ہیں قورہ وسرا طریقہ یہ ہے کہ صبر کرے اور معاف کروے میں جوابیا کر تاہے وہ تمام امور میں سب سے زیادہ چیکی دکھا تا ہے۔ ایک اور مجدار شاد فرمایا!

> ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَجِينُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلُوةِ إِنَّ اللَّهِ مَعَ الصَّبِرِيُنَ (مرواز، ابدأ، عدد)

" اے ایمان والو! مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے ہے شک اللہ تعالی مبر کرنے والوں کے ساتھے ہے۔"

لینی جب تم پر کوئی مصبت آجائے تواس معیبت کے وقت اس کے مقابدے کے نئے سب سے زیادہ مغیر چیز صبر اور نمازے کہ اپنے آخس کو قابو جس رکھو۔اگر تم نے اپنے نئس کو قابو بھی تدر کھا تویاتم سمی سے لاپڑو کے یاسمی کو گائی دے کر نقصال اٹھاؤ کم یا کوئی المی حرکت کر بھو تھے کہ جس سے دین یا دنیا کا نقصال ضرور ہو جائے گالور تھی چیش آئے والی تکلیف جس اور اضافہ ہو حائے گا۔

### تماز کے ذریعے مدوحاصل کرو

سنداا میں مواقع پر صبرے مددان آگر تم صبرے کام او کے تو اس مصبت کا اثر کم بوتے ہوئے فتم ہو جائے گا۔ انشاء اللہ اور آگر ہے صبر ی کرو کے تو تغیفیں اور برحتی جائیں گی اور دوسر کی چیز ہے کہ نمازے مدو حاصل کروں رسول اللہ عظی کے بذرے میں آت ہے کہ جب آپ عظیم کو کوئی پر ایٹائی یا فکر واسمیم جو تا تو آپ ملیک فورا نماز کی طرف سخوجہ جو جائے اور اللہ ہے وہ مانگتے تھے۔ تو مصبحت کے وقت نہ کو روبالا رو چیزوں سے عدد حاصل کرنے کا تھم

﴿ وَالْتَعْلَمُونَكُمُ حَلَى لَعْلَمُ الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُمُ وَالْتَعْلَمُونِينَ مِنْكُمُ وَالْتَعْلَمُونَا الله الله وَ التَّالُّمُ وَالْتُعْلَمُ وَالْتُعْلَمُ وَالْتُعْلَمُ وَالْتُعْلَمُ وَالْتُعْلَمُ وَالْتُعْلَمُ وَالْتُعْلَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا لَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلِمُولُلُولُولُلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَلّهُولُولُ لَلّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ

معلوم ہواک مصیمتیں اور تکلیفیں مکار شیں آتیں بلند آزرائش ہو تی میں تاکہ اگر انسان صبر کرے تو ووگنا تواب پائے اورانڈد کا مقرب من جائے اور "ان اللّٰہ مُدَمَّر الصَبْر بْنَ " وال بات اس کو حاصل ہو جائے۔"

#### مومن کاہر حال میں فائدہ ہے

حضورا لَدِي ﷺ نے ارشاد فرمایہ!

"عَجَبًا لِأَ مَرِ الْمُؤْمِنِ" كه مومن كامعالمه تجيب بــــــ "انْ أَمْرَهُ" كُلُّهُ" لَهُ" حَيْرً"

ك اس كابره و معالمه جواسے فيش آتا ہے اس كے ليے تير ہوتا ہے ۔ "وَلَيْسَ وَلِكَ بِمَاحَدِ إِلاَّ الْمُوْمِن"

کہ بیر لعمت ہر حال ہیں "سومن" کے لیے فائدہ مندے اور پیر نعبت مومن کے ملاوہ سی اور کو حال ہیں۔ ملاوہ سی اور کو حاصل نمیں کہ اگر مومن کو خوشی حاصل ہو جائے تووہ الشر کا شکر سکر تاہے جس کی وجہ سے بیر خوشی اس کے لیے باعد عواجرین می کے۔

﴿ وَإِنْ أَصَابِنُهُ طَنَرَآ أَبُهُ ﴾ كلميسان عان هما مؤاه مهادسم

کہ اگراس کو ضرر اور تکلیف بھی گئی تو وہ مبر سے کام لبتا ہے جس کی وجد سے مصیبت بھی اس کے لیے خیرین گئی گلا امو ممن کا فائدہ تو ہر حالت میں ہے۔ آگر بعدہ کوراست ہے اور وہ اس پر شکر کرے تو "شاکر "کملائے اورائڈ کو شاکر بعدہ بہت پہندہے اور آگر تکلیف میں صبر کرے تو" صایر "کملائے اور "صایر" بعدہ بھی اللہ تعالی کو بہت پہندہے تو صبر اور شکر دو ٹھتیں ہیں جو اپنے اپنے مواقع پر بھوتی ہیں۔

## تکلیف بھی اللہ کی تعمت ہے

حضرت والدعيا دسي كالبيب آخري ذبانيه تقاطرح طرح كي يهيار إل الن کو گئی ہوئی تھیں اور اللہ کے بندول کو تربعض کو قات اور بھی زبادہ تکلیفیں ہیش آتی جن تاکہ ان کے درجات میں اضافہ کہا جائے۔ آنخضرت منطقہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ مرض الموت میں آپ ملک کوالیا شدید ہار آیا کہ فرمایا جھے دو آہ میول کے بھرد طار ہو تا ہے۔ تو ایک رائٹ عفر سے والد صاحب کو بہت زیادہ "تكليف تقمي ، نامحول بر وائة ذكل آئة تھے جن بیں شدید تكلیف تقی اور ول بیں مھی تکایف تھی اور صاحب فراش تھے اور اس بر مزید پید کہ چند تن ون پہلے ہارے بدِ ہے بھا کی زکی کیفی مرحوم کا انقال ہوا تھا (انشہ تعالیٰ ان کی مغفرت فر ماکر ان کے در جات کوہلند فرمائے) جو کہ حضر ت والد صاحبؓ کے بہت زیادہ جمیعے بھی منے اور سب سے ہوا ہے بینے بھی تھے۔ لیٹن کی تکلیفیں جمع تھیں جن کی وجہ سے رات ہم مونہ سکے وانمحے دن فرمانے گئے کہ رات بھی پراٹھی کیفیت بھی اوربادباد ميري زبان پريدالفاظ آرہے تھے كہ باللہ اجھو پر دخم فرور قواجاتك ججھے خيال آياكہ تم یہ کسی ہے ادبی کی بات کر رہے ہو؟ کیا یہ تکلیف اللہ کی افعت تمیں ہے جنانچہ یں نے اللہ سے توبہ کی کہ یااللہ ایجھے معاف کر و سخیے ، آپ کی بھیسی ہوئی ' تکلیف بھی رحمت ہے اور آپ کی بھیسمی ہوئی راحت بھی رحمت ہے لیکن میں آب کا کر وراور کم ہمت ہندہ ہول اس لیے جھے سے تکلیف کی محنت ہر داشت نہیں ہوتی ، آپ اس تکلیف کی نعمت کورامت کی نعت سے بدن دھجے۔ یہ ہے اللہ جل شاند کا ادب کہ اپنی عاجزی کا تھی اقرار ہے ، تہ شکری ہے تھی اجتناب ہے اور صیر

تھی ہے تو آگر ایک موس فکر کرے تو تکیف اور راحت دونوں چیزیں اس کے لیے فعت ن عمق میں ۔

## الحمد للله كهنائهي عظيم عبادت ہے

اور شکر کرنے کے لیے وقت بھی متعین نہیں ہے مثلاً آپ اپنے گھر میں گئے ، آپ کاچ بہتا ہوا آپ کی گودیں آ تھی تو آپ کادل خوش ہو گیا۔ اس چکے ہے دل میں اللہ کا شکر ادا کر دو اور الحمد اللہ کہدو تو یہ عبادت من جائے گ اور آپ کا اجرو تواب بھی ہو ہے گیا۔ ایسے تن آپ کو بیاس کی ہوئی تھی ، آپ نے پائی پی کر داحت حاصل کی اور اس پر ''الحمد اللہ''' کے دیا تو یہ پائی بینا بھی عبادے من '' بیا اور حدیث میں ہے کہ رسور اللہ عیافتہ نے ارشاد فر ایاکہ

﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ تُمَالُ الْمِيزَانَ ﴾ سور مد

«م الحمد لله كاكليه ميزان عمل كوجمر ويتاب»."

لیمن آگر آپ نے انحمد نفہ کر دیا تو دنیا کی راحت کے ساتھ ساتھ ' پنے اعمال کے ٹراز د کو بھی بھر لیا بالکل ای طرح مبر کامد مارے کہ آپ نے تکییف کے موقع پر صبر سے کام لیا تو یہ تکلیف بھی آپ کے لیے باعث اجرد ثواب بن گئی۔ (اللہ تدلیٰ ہم سب کو صادر در شاکر ماکمی۔)

### صبر روشنی ہے

حفر ت ابو مالک الاشعری° ہے روایت ہے کہ رسول

#### الشريطي الشارشاد فرماياك

الطُهُورُ مَعَلَمُ الْإِيْمَانِ ، وَالْحَمَدُ لِلْهِ تَمَلاَدُ الْمُعَدِّرُ اللهِ تَمَلاَدُ مَا الْمُهِرَّانَ ، وَ مُشَخَانَ اللّهِ وَالْحَمَدُ لِلّهِ تَمَلاَنَ مَا الْمُهَرَّانَ ، وَ مُشَخَانَ اللّهِ وَالْحَمَدُ لِلّهِ تَمْلاَنَ مَا يَيْنَ السَّمُونَ ، وَالْمُرَانَ وَالْمَثِيرُ الْمِيَّادُ"، وَالْمُرَانُ وَالْمَثِيرُ الْمِيَّادُ"، وَالْمُرَانُ وَالْمُثَانُ اللّهُ وَالْمُرَانُ اللّهُ وَالْمُرَانُ اللّهُ وَالْمُثِيرُ الْمِيَّادُ"، وَالْمُرَانُ اللّهُ وَالْمُرَانُ اللّهُ وَالْمُرَانُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُثِيرُ الْمِيَّادُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

# ان حدیث کی تشر تک

یعتی ایران جن اعمال کا فاضا کر تاہے ، ان میں آدھے اعمال کے برابر یا کی اور طہارت کا درجہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میدان حشر میں اعمال کا حساب ہو گا ایک پلزے میں تیک اعمال جوں مے اور دوسرے میں گیاہ ہوں مے ۔ اگر نیک اعمال کا پلزا جسک گیا تو تجات ہو جائے کی اور اگر عمال ہوں کا پلزا جسک عمیا تو عذاب بین کر فقد ہو جائے گا تو یک الحمد لله کا کلمہ البیائے جو بیز ان عمل کو الحمر دیتا ہے اور اس کو کقرت سے استعال کر ناچاہیے مثل کی نے آپ سے ہو جماکہ خمریت ہے؟ تو آیک مورت تو یک ہے کہ آپ کہ دیں "جمل فیریت سے ہوں" اور آیک مورت یہ ہے کہ آپ کہ دیں الحمد لله بی وجہ سے نامی لله بی وجہ سے ذیمن و آسان کا فرق پڑ کیا کیو گلہ اس جملے میں الحمد للہ کی وجہ سے ذیمن و آسان کا فرق پڑ کیا کیو گلہ آپ کا دوسر الجملہ الی عظیم الشان عبادت ن گیا کہ اس کی وجہ سے میزان عمل الشر جاتی ہے۔

سبحان الله لورا کھند نقد کہنے کی وجہ سے زمین و آسان کے در میان کا خلاء بر موجاتا ہے اور نماز سے انسان کو تلبی نور حاصل ہوتا ہے اور ذئن اور سمجھ میں بھی ٹور پیدا ہو تاہے ،اعمال میں تا ٹیر پیدا ہوتی ہے ،قبر اور قبر کی تاریکیوں میں بھی تمازی کو نور حاصل ہو تا ہے۔ نمازی جب میدان حشر ہے بلعم اط کی طرف چلیں محے توبہ نور بھی ان کے ساتھ ہو گا اور صدقہ ولیل و جحت ہے کہ انسان دنیا پس جو کچھ صوقہ کرتا ہے وہ اس کے لیے آخرت میں اس کی مخادت اوراللہ کے راہتے میں خرج کرنے پر اولیل ہٹاہیے۔ اور مبر روشنی ہے۔ چو تکہ مختگو صبر سے بارے میں ہوری ہے ،اس لیے میہ حدیث پہالیاؤ کر کی مٹی کہ مبر ہے انسان کورو ثنی نصیب ہوتی ہے لیتی اللہ تعالیٰ ایسے مخض پر حن کو سمجھنے کے لیے دروازے کھول ویتے جیں اور دل میں انشراح پیدا فرماد ہے جیں اور صبر کرنے والے کے قلب میں فورانیت پیدا ہوتی ہے بور آخرے میں یہ روشتی اس کے کام آئے گی اور فرمایا کہ قر آن تمصاری موافقت میں ولیل ہو گایا تمصاری مخالفت میں لینی قرآن ہر ایمان بھی ہے اور و نیاش اس کے احکامات پر عمل بیرا

ہے تو سنرے میں یہ قرآن تحمارے حق میں کو دی دے کا اور قبر میں بھی ۔ تھھارے ساتھ تھھاری بعوائی کرے کا اوراگر قرقان کو ہااس کے احکام کو نہ وہ اوراس پر ممل منہں کیا تو دی قم آن محمارے خلاف جہت نن جائے کا اور تم آخرت میں یہ نمیں کیہ ایکو کے کہ یاا مُداہم نے لائمنی کی بناہ ہریہ گناہ کیاتھ كونك وبال جنآن وبإجائك كأكمر الجم في قرآن مبينج وبإقداوراس يل سب ومحدياويا تھا تواس عدیث ہے معلوم ہوا کہ سبر ہے انسان کوروشنی حاصل دوتی ہے (ہر استخص سوال کرے سے چھا جاہے تو اللہ تعالی اسے جے لیتے میں) اور فرمایا "و من یسٹنغفت کیمفُغ اللّٰہ'' اس کا کہل منظر ہے ہے کہ رسول آگر سن<u>الیک</u>ے کی خدست میں ' کچھ انصاری سجانہ تشریف لائے ، انھوں نے حضوراکرم منظی سے حوال کیا اورورخواست کی کہ جمیں کچھے مال دھیے۔ حضور کرم میانیچ رسوں تو تھے ہی، اساری حکومت کے سربر او تھی تھے اور حکومت کے سربر او کئے باس دیت المال المانت او تاے اور ساری موہم کا اس میں بنی ہو تا ہے ای ماہ ویر آنخصرت ملکے ہے صحابہ کرام کے درخواست کی تھی کہ یجھ عط فرماد بیجے و آپ علی ہے ہے ان کو ہ ہے دیا واس کے بعد کھ اور ہانگا تووہ بھی آپ تو بھی نے دے دیا۔ بیمان تک کہ جو کھے رسوں اگر م ﷺ کے باس تعادہ سب نشر ہو کیا اور تعلیم کرنے کے بعد آپ ملک نے فرمانے کہ جو بکھے میرے ہاں مال ہو تا ہے وہ میں تم ہے عِمَا کرائے یا تیا ہ فیر و کر کے نمیں رکھتا ہے اس کو تقلیم کر دیتا ہوں اور پھر تھیں۔ کے طور ار ن سے فراہا :

''فرمَنَ بِمنةَ مَعِفَ بُعِفُهُ اللَّهِ ''کہ جو مُحَمَّل 'بینے آپ کو سولل کرنے ہے جھاتا ہو اور کمی کے سامنے وسے سوال دراز کرنے ہے جُٹا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سوال کر نے کی قرمت سے جوالیتے ہیں ( ترفدی اسٹی ۲۳ ق ۴) کیٹنی ایٹ اتفاق میں اس کو اسپے پاک سے مطافر ماد سیتے ہیں عوراس کے سلیے و سائل نور ڈراکٹی میے فرماد سیتے ہیں کہ کاروبار پاملاز میسے میں در کہت عطافرہ و سیتے ہیں۔

# سوال كرناكس كے ليے جائزے؟

جمعہ ہے اوک اس دارے ناد قنیت کی ماہ پر سوال کرنے گئے ہیں۔
جالا کد سوال کرنائی وقت جائز ہوتا ہے جب انسان کے پاس آیک دن اور رات

کے کمانے کا سابان بھی نہ ہو اور جس شخص کے پاس ہواس کے لیے سوال کرنا

مرام ہے۔ بہت ہے لوگ جی پر ڈکو قرش شمین وہ یہ تجھے تیں کہ دو ہم وال سے

ڈکو قالینے میں کوئی حرج شہیں ہے اور یہ بات ہوت عام ہے۔ پاور تھیں اگر جس کو

ڈ وقالینا جائز ہے ، موال اس کے لیے بھی ہ جائز ہے و اللہ بیا کہ اس سکوپان آلیک

وان ورات کے کمانے کا مران بھی نہ ہوا ور حالت میں ہوگہ تا انگنے کی صور ہے میں

فاقہ ہو جائے کا توال میں صور ہے جس موال کرنا جائز ہے ور نہ موال کرنا ہے تی

عرام ہے جیسے شراب لی لیا فار رکا گوشت کی نیوراور حدیث شریف میں ہے کہ

عرام ہے جیسے شراب لی لیا فار رکا گوشت کی نیوراور حدیث شریف میں ہے کہ

عرام ہے جیسے شراب لی لیا فار رکا گوشت کی نیوراور حدیث شریف میں ہے کہ

انہو شخص بہا خرورے اور با جائز سوال کرتا ہے تو جب آفر ہے

النظارات ووالصحف کا قوائن کے بھر ہے پران کو شت ہو گا مند کھاں مباعد النظے بھر ہے پر حسر ف بٹر وال کا ڈھانچہ ہو گا۔''

ے کا کو گوں سے بہت آسان معاملہ سمجھ رکھا ہے اور جائزیاہ جائز کی پرواہ شیس کوئے توانی بات کی حرف تو بدوا اے کے سلے آسخصرت منتقطیج سے فرماہ کہ جو مخض دست موال دراز کرنے کی ذات ہے جماعیا ہے توانند تعالیٰ اسکوچا<u>ل لیم</u>ی میں مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے اور ایند ہے تھر وسہ دیکھے کہ دازق وی ہے۔ اُس انسان اس بات پر عزم کرلے توانغہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے پر مجبور تھیں کرتے ۔ تج بہ کر کے دیکھ لیں ، انشام ابند ایسانتی ہوگا، تبھی اس کے خلاف تہیں ہو گا، اور آگے قربایا اوس پستین بنید اللہ الدو شخص اینے آپ کو ووسرول سے مستغنی کرلے تواللہ تعالی اس کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کو دوسروں کے سامنے ا بنی حاجت بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور حدیث میں ہے ''ونسٰ ٹیتھنٹو' بْصَبْرُهُ اللَّهُ "كَ يَوْ فَحَضَ الْكِ مِرْ تِهِ كُوسِّشَ كَرْكِ صِرْكَرِ نِهِ تَوَاللَّهُ تَعَاق السَاكُو میر دے ویتے ہیں جس ہے دل کو قرار آ جاتا ہے ،ادراللہ تعالی ایسے اسباب بیدا فرماد ہے ہیں کہ اس کی وہ تکلیف رفتہ رفتہ فتم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی صد مہ پہنچے تو اس بر آتھوں ہے آنسو بہنامبر کے منافی نمیں ہے لیکن زمان کے کو کی ایسا کلمہ نہ کھے جس سے شریعت نے منع کیاہے، جیسے چخنا، جلانا مالوں کو نوجنا، کیڑوں کو بھاڑ ٹایانو حداور مائم کرنا سب حرام ہیں لنڈا اس پر مبر کر ہے۔

# صبر کرنے وائے کے دشمن کامیاب شیس ہوتے

جادے حضرت والد مصاحب کو لوگؤں سے بہت نیز اکسی کیٹی تھیں۔ اورلوگوں نے بہت خالفتی کیں تھیں ، نوجو الل کے زمانے میں جب، دار العلوم دیو مند میں قدر میں اور فتوئ کا کام کرتے تھے ، پھر بہال بیاکنتان آ مجھے جب بھی آخر وقت تک لوگ ستاتے ہی دہے لیکن الحمد مند مخالفین کو بھی بھی ان ایکے مقاسلے میں کامیانی ند ہوئی اوراللہ تعان نے معتر ہے اللہ صاحب کو ہر معیبت ہے ہر خرد ئی الم میانی ند ہوئی اوراللہ تعان ہے معتر ہے اللہ صاحب کو ہر معیبت ہے کہ ایسے مواقع بین جب کہ اورائیاں کیس اور جھے تکلیفیس مواقع بین جب کہ اورائیاں کیس اور جھے تکلیفیس بینچائیں۔ یکھے پر بیٹان کیا اور ہو نام کر نے کی کوشش کی قبیل نے بیشام کر کے بیٹوری طرح میر کوافقیار کر بیاکہ بین ذبان ور عمل کے کسی بھی طریقے ہے ان کی ایندار مانی کا اور میر کر کے اللہ سے مدورہ کول کا تو جھے او کسی کی اللہ میں مر خرد تی و ایندار مانی کا تو بال جب بھی اورائی ما اللہ کین اور و شمنوں کے مقابل بی مر خرد تی و عصافر کی ہو، بال جب بھی ایہا ہوا کہ و شمنوں کی شراد ہ کی دید ہے تولیف المانی پڑکی تو یہ اس و تعید کا اللہ عمر عدا فرمایا تو ہر شرے میر کی تفاظت فرمائی ہے۔ یہ کیک و کی کا ل کی زندگی ہم میر عدا فرمایا تو ہر شرے میر کی تفاظت فرمائی ہے۔ یہ کیک والی کی زندگی ہم اللہ کی تو بر انسان کر مکتا ہے کہ لئہ کے ہم و دے یہ بہر سے کام کے۔

انتیجہ ہے :و گاکہ اللہ تعانی خود سامنے آجا کیں گے اور آپ کی طرف سے خود مقابلہ کر کے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن صبر سے کام لینے کا مطلب یہ نمین ہے کہ حفاظتی انظامات نہ کرے بلعدا نظامات اور تداییر کرے لیکن مخالفین کا جواب نہ وے بلعہ خاموش اختیار کرے تواللہ تعالی آپ تن کو منتج مطافر بائے کی افتاء اللہ

صبر سے بڑھ کر کوئی انعام شیس

چنانچەرسون آگرە ﷺ ئے فرمایا ا

عِلْوَمَنَا أَعْطِي أَحَدًا مِنْياً هُوَحَيُرُ وَا رَاسَعُ مِنَ الصَّبُو ﴾ عدر مهرد وسوه مروق المحركي بهي مخص كوكوئي بهي عطيد اور العام مبر سه يهتر تعين دياجي "

اوراس کے فوائد انسانی تھ گی کے تمام علیوں پر حادی ہوتے ہیں بھر طیکہ آدی مر کے قبول مواقع میں مر سے کام سے درائے نفس کی گاڑی کو سید حی شاہراہ پر ہوکہ اللہ کے ادکام اور سول اللہ علیائی کی سنٹیں ہیں ، چانا تارہ خواتی کا نام مبر ہے ، اور یہ ایک دلی نفتوں سے بھی مر فراز ہو گا اور ساتھ میں و نیا کے اندر بھی اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جا تا ہے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جا تا ہے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جا تا ہے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جا تا ہے اور اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جا تا ہے اور اللہ تعالی ہوئی۔

"إنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ"

قوجس مخص کے ساتھ اللہ جس شانہ جی ،و نیا کی کون می طاقت اس کا بال مکا کر سمتی ہے ؟

# یوتے کی محبت بیٹے کی محبت سے بڑھ جاتی ہے

آگی حدیث حضرت او زید اسامدین حادث مولی دسول الله عَلَا الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

چونک ہوئے کے درجے میں تھ اس لیے حضور اگر م بھینے کے بوے مجوب سے سیائی تے، اس لیے لکھا ہے" بیٹ و آئر م بھینے کی اس کے مجوب تھ اور آپ بھینے کے بھی مجوب تھ اور آپ بھینے کے بھی مجوب تھ اور آپ بھینے کے وقت سولہ یا ستر دیرس کی عمر متنی لیکن رسول آکر م بھینے نے دو "حیش اسامہ" یعنی لیکن رسول آکر م بھینے نے دو" حیش اسامہ" یعنی لیکن تیار کیا تھا اور تی بہت اور سے سالارا تھی کو مقرر کیا تھا اور تی بہت اور سے کہ اس لیکن میں حضر سے اور حضر سے عمر فاروق "بھی ان کے ما تحت تھے۔ یہ اسلای تعلیم ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے ، خواووہ کم عمر کا ہو یابو کی عمر کا ، اسامہ اپنی نسل کا ہو یا غیر نسال اس کی اطاعت کی جائے توا تھی حضر سے اسامہ اپنی نسل کا ہو یا غیر نے اسامہ ان زید ہے دوایت ہے کہ :۔

ارُسَلَتَ بِنُتُ النَّبِي بِنَيْتُ آنَ ابنى صَوْدَاكُم عَلَيْكُ كَابِيقِ عَ لَبِ الْحَلَقُ كَا الْحَدَّ الْحَدُ الْحَدَّ الْحَدُ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدُ الْحَدَّ الْحَدُ الْحَدَّ الْحَدَ الْحَدُ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدُ الْحَدَّ الْحَدَى اللهُ ا

واضي الله عليهم، فرفع إلى معة ان المل عليه المين كسب الهار المدر الله الله عليهم، فرفع إلى معة ان المل عليه المرت المرتبي الم

# ہر حال میں توجہ اللہ کی طرف ہو

حضور اگر م ملطق کی ان سے جزاد کی کا نام میر کیاد کے مطابق احتمار اگر م ملطق کی ان سے جزاد کی کا نام میر کیاد کے مطابق احتمار میں ان کے ہوئے کا مقصد میا تھا کہ رول اگر مر میلطق کی انتظام میں ہوجے کی باشا یہ میا مقصد ہو گا کہ رسول اللہ میلطق کی دسا کی دجہ سے بیخ کی صحت لوٹ آئے اور س کی جائ ہوں گا جائے تو آپ میلیگ نے بیغام بھی کہ یہ حملارا جے جواس و نیا ہے رہم ہے ہور ہاہے وہ افغہ بی کا میں اندائی کو اختمار ہے جا س کو دائی ہے ہے اگر کی کوالات آئی کا حق میں ادر جو بیا کی کو دیتا ہے وہ بھی ان کا ہے اور دیتا میں کوئی چڑ بھی بھیٹ رہنے کے سے بھی کو بھی دیتے کے سے

نس آئی، حق کہ خوریہ و نیا بھی بیشہ رہنے کے لیے نسی ہے اس لیے تم کو صبر کر سکے قراب کی امرید رسمنی ج ہے لیکن صاحبزادی کو اس پر قرار نہ آیا قرابی تم وے کر دوبار دہلا بھیا، پہلی مرتبہ بلائے پر آپ عظافہ کے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی توجہ اللہ بی کی طرف رہے وائیا تول کی طرف نہ ہو۔

#### مماریری کے ثواب پر وار داعادیث

چونکہ رسول آئرم ﷺ نے مدار مسلمان کی عیادت اور تبار داری کرنے کا علم دیاہے ، اس لیے مکن ہے کہ آپ منتق کا دہاں جائے کے لیے پہلے تی ہداداو دہو میسا کہ دوسری مرتبہ بدانے پر آپ ملکے تشریف ہی الے محتے اور مسادیر سی کا تواب بھی انتابتا یا میا ہے کہ جمرت ہوتی ہے۔ وار انطوم ہے فارغ شدہ اور حطرت مولانا عاشق المی کے معاجزاوے جو کہ یدینہ منورہ میں ہوتے میں انھول نے ایک عربی رسالہ ہام ''الانعود سریب ''لکھاجس کالردو میں ترجمہ وار العلوم کے ناظم صاحب مد نکلہ کے بینے مولوی حسان نے کر دیاہے اس میں بیماریر می کرنے پر ٹواپ کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ ان کو پڑھ کر انسان کا دل یہ جاہتا ہے کہ وہ سب بچھ جھوز کر ای کام میں لگ جائے۔ اور خود آنخفرت عَلِيْظُ كَا سعول مُعَاكد أَر كوئى محافئ مُمَاز عِن شر بوت تَوْ آب ملك كو تشويش موتى كد كميس وويسار تو شيس مو محظ كيونكد محابد كرام سوائے دیماری کے ، کسی صورت بیں بھی مجد آنے کو ترک نہ کرتے تھے پھر اگر آپ ﷺ کو ان کی صاری کا علم ہو تا تو آپ ﷺ ان کی عمیادت کو تشریف لے

جائے اور کی مرتبہ صح کے وقت کی گئی میل کا فاصد طے کر کے عمیادت کرنے جائے اور کی مرتبہ صح کے وقت کی گئی میل کا فاصد طے کر کے عمیادت کرنے جائے گئے ہوں میں میں اور یہ تھا چھر اپنے نواسے کے ساتھ کے کیوں ند ہو تا گائی کی اور ای کے قال میں کہ اور ای لیے وقی کے ذریعے معلوم ہو گیا ہو کہ بید اب زندہ شمیں رہے گا اور ای لیے آپ علی المیدر کھو۔

### آنسوبهاصبر کے منافی شیں

(يوادي مسلم)

# تمن کوناداض کر کے دین حاصل کرنایادین کا کوئی کام کرنا کوئی کمال شیں

یمال سے ایک کام کی بات اور تبحد لیس کد اگرچہ دوسر ل پر رحم کرنا مصادیری کرنا اور کی غم بین بعد دی اور تعزیت کرنا دوی عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ خاص طور پر اپنے قر جی رشتہ وزروں کالوران میں بھی والدین اورها کی پیچاں کا حق زیاد د ہے۔ کہ جہادی وغیرہ میں ان کی د کھے بھال کی جائے چنانچەرسول اكرم ﷺ كى يورى: تەكى كايكى مىمول رېاكد آپ ﷺ بىيشە حقوق العبادكي ادا نيكي كاابينهام فرماتے تھے۔ بعض لوگ جب جذبات میں آتے ہیں تو مد ے تجاوز کر جاتے ہیں اگر یہ وہ خدا کی رضائ کے لیے کرتے ہیں نیکن دین ہے نادا تغیب کی برناء پر سد ہے گزر جائے ہیں مثلاً نمسی کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن بال کہ دی سب کہ اگر تم میر سے پاس سے بیلے کے تو میر اول بے قرار رے گا دبند اتم نہ جاؤ لیننی وہ احازت نمیں ویتی توبھن لوگ کتے یں کہ بیال ہے اور وہ اللہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کا تھم مال سے برہ کر ہے اس لیے اللہ کے داستے میں نکل جاؤلور جمال تک مال کامعاملہ ہے ،وہ مبر کر لے گ جس کی وجہ ہے اس کو بھی تواب مل جائے گالور تمھی دین حاصل کرنے کی وجہ ہے تواب ملے گالورجیہ وہاں عاکر دین کا کام کرو مکے توور جات بلند ہول مے اور ہے۔ برد اوچرو تو اب ملے کا الندا بال کی نار اختگی کی فکر نہ کر د ہوہ ان کے جمالیے میں آکر چلا جاتا ہے تو یاد دکھیں: کہ ہے کوئی دین کی بات شیں بلعہ، دسول ا کرم علی کی عادت تریقہ اور تعلیمات کے فلاف ہے۔

# ماں کی نارا ضکی میں القد کی نا فرمانی ہے

البيصة بي أيك أو ي جماد ش الري حالت مين جانا جاب تقاكه اس یر جماد فرخل شیں ہے اور و ہے تھی مام طور پر جماد فرخل کفانیہ ہے تو پکھ می ہدین ک تر غیب دلانے پر دہ آدمی کتا ہے کہ میرے والدین اجازت میں دیتے تو ہ کتے میں کداد هر و نلدین میں بوراہ هر محمیل اللہ جماد کے لیے یکار رہاہے اور قر آنی آیات سناتے میں اور پیہ مشورے وہی لوگ ویتے میں جو قر آن وصدیدے کو صحیح طور یر سمجیتے ہی شیمی ہیں ،ای طرح بعض او گول کو تبینچا کا شوق ہو تاہے ، جس کو تبلیغ کی جار ہی ہے وہ کہتا ہے کہ میر کی مال ایسار ہے تو یہ آھے سے کہتے ہیں کہ کو لی مات شميں! انفد شفاء وہيں بھے تم کواللہ كے راہتے تي نظنا بياہيے ،وو كمتاہ كہ بھائي! میری مان کی خدمت کرنے والا کوئی شیس تو آسے ہے کہتے ہیں کہ کہاتم اللہ ہے زیادہ فدمت کر بیکتے ہو ؟اللہ میاں خوداس کی دیکھ بھال کرلیں گے ،اگرہ والا بینے کا کت ہے تو کتے ہیں کہ جسید ماری ای ندری تودواک کیا ضرورت ؟ محمی الناات ٹوئب طے گابس نے ملہ انگوئز یہ تمام صور شمہ ایک بیس کہ ان بیس شر کی حدود ے جواد نے بیاد رکھیے اک وین کاجو کام مدول کے حقوق کو بامال کر سے اوا آپ ب ب مده مند في د ضاكا كام شين بنعد التدكى نافر ماني كا كام سيعد

ا کہ یورگ کاوا قعہ

ا بک بهت بود به درگ میں جو کہ نب بھی حیات میں اور ایک

بہت و معزم کے خلیفہ ہیں اسٹسور عالم دین اور یوے معزم و تکرم ہیں الان کا واقعہ ہمیں ہارے بیخ حضرت ڈاکٹر حبرانحی صاحب مار ٹی ؓ نے سلاکہ وہ ہزرگ سنر میں ایک تبلینی دورے پر نکلے ہوئے تھے، جگہ جگہ ان کی تقریریں اوروعظ ہوتے تھے۔ اگر چہ دو تبلینی جماعت کے شین بلعہ مشہور عالم دین ہیں لیکن زیر گی اب بھی ان کی تملیغ مل کے کا مول میں ہے ، یو : موٹر ان کلوعظ ہو تا ہے اور اللہ نے و نیاکوان سے بہت فا کدہ بینجایا ہے ،لیکن شیخ کی جوٹر پیلطادر کار ہوتی ہے ، ووان کو نہیں ملی بینانچہ النا کے مزاج میں وہ اعتدال شعیر آیاجو دین اسلام اور تیام طور پر تصوف اور فن طريقت كي بعياد هيه توبير سقر ميس من اورد طن مي مال يهمار حتى اس نے ٹیلیٹون کروالیا تار کے ذریعے پیغام بھیجاکہ میر الآخری وقت ہے اس لیے تم میرے باس آ جاؤ توانموں نے فوراجراب دیاکہ میں مشغول ہوں ، فلاں جُنہ بھی جاناہے اور فلان ہے وقت ہمی مقرر کرر کھاہے راس لیے ذرابعد میں آؤں گاتو پھر ر دبار ہ نار آیا، دور دسر ہے شہر میں تھے ، کملا بھیا کہ آؤں گانیکن دور بال پر ہتیے شیں یمال تک کہ مال حدجاری پیچا کو ترستے ترستے ونا ہے رفعیت ہو سمجی تو معترے فرماتے تھے کہ انھول نے یاکام اٹنی: درگی کے خلاف کیا، اگر ان کے فتح حیات ہوتے تو بھی ان کوائر بات کی اجازت ندد ہے۔

## حفرت والدصاحبٌ كاطرزِ عمل

ہاری دادی مرحوب جن کا مزار دارالعلوم می کے قبر ستان میں ہے ادرانعوں نے ( تقریباً) مو سال کی عمر میں وفات یائی حقی، حضرت گُنگوئیؓ سے عصب تھیں اور النا کی حالت یہ حمّی کہ ہر سائس کے ساتھ اللہ واللہ نكلنا قعاحالا نكيه ان يزهه تقيل حتى كه ماظره قر آن كريم بھىن يردها تھاليكن حصر ہ منتكونن سندعف بوليفه كابركت تقي كه زعد كي بين الناؤكر كيا قفاكه جهم ناخر ہونے کی وجہ سے ہم الن کی رحول کو و <u>کھتے تتے</u> لور الن کی ہر سائس سے اللہ کا ہام نکل رہا ہو تا تھااور سوتے سوتے بھی ایسا ہو تا قداس کی باقاعدہ آواز ہم سنا کرتے تھے۔ بم لوگ انتفے ی رہے تھے تؤیخر سے ایراد یکھنے پی آیا کہ اچالک رات کو سوتے سوتے آگھ کھل جاتی اور دادی کے کمرے کی روشنی جلتے ہوئے و کیجھتے تو وہاں جاکر دیکھتے کہ پاکستان کا مفتی اعظم اور فقیہ لمت بیٹھا ہواا نی واللہ و کے پاوس دبار باہے ، دن بھر تدریس، فرتوی تسنیف و تالیف کی مصر وقیت ہے اور رات کو ما قال دبارے میں اور مجی ہم ہے نہیں کہا کہ واوی کے باؤں دبادو، ند جاری والدہ ے کما کہ اپنی سمائ کے یاوئل دباو وجائد فرمائے تھے کہ یہ میر کی مال ہے لہذاؤمہ داری کھی میری ہے۔ غرض اس طریقے سے زندگی اہر اپنی ال کی خدمت کی۔ انقال سے پہلے ایک معید تقریباً بسادی کا گذراتو عادی جوسب ہے جھو تی بھن لا ہور میں ہے ان کو حضرت والد صاحبؒ نے بیغام بھجاکہ تمحاری داوی ہمار ہیں، اور تم سے زیادہ محبت ہے اس لیے تم آجاؤ توان کو تسلی ہو جائے گی۔ جنانجہ ا المارى بهن أتحكي اور تقريباً أيك معيد تف الدى واوى كے إس اللى كرے ' میں رہیں۔ بھاری دانوی کے ایک نواے '' فخر عالم'' سر حوم بھی موجو و تھے جو کہ وارالعلوم کے ماظم تر قیامت بھی تھے وہوں کے والدین کا انتقال میجی میں بی ہو گیا تھا توان کو ہماری و اوی نے بالا تھا اس لیے وہ تھی ہمارے مہاتھ ورجے بھے تو حضرے والدصاحب فخرعالم مرحوم اورجاري بهن تيون عجاجاري دادي ساحيه كاخدمت مِين لِكُهِ رہے تھے ليكن قضاء الني ہے ان كا نقال مو كيار

#### صرف ایک صرت ہے!

اس مارید قصے کوہال کرنے کے بعد میں اصل مقصد بتا تا او رہا کہ جب حضر ہے والد صاحبٌ کی وفات کا دفت آیا تو کھے وان میلے فرمانے کے ک اللہ تعالیٰ نے میر می ہر خواہش اور آرزو کو بورا کر دیا اوران دینا ہے کوئی حسرت شیں لے کر جارہائین ایک حسرت ایس ہے جو مجھ ہے کہتی جد: شیں ہو تی اوروہ ہے صبر ہمیں ہوا تھب ہوا کہ ود حسرت کیاہے؟ توفر نیا کہ جب میری بن کیا موت کی بیمیاری شروع ہوئی تو میں نے تمھاری بھن کو بھی النا کی غد مت کے لیے بلا رکھا تھا ، گخر عالم کو بھی لگا رکھا تھا اورالحمد لند میں خود بھی خدمت کرتا تھالیکن میری مال کی خواہش یہ تھی کہ شغیع میری آئھوں ہے اد مجل نہ ہو تو اگر چہ بیں نے ان کی خدمت کی بیکن س وقت شیطان نے مجھے بيه يحادياك تدريك متاليقي أور فروي كاكام ورفلان فنان دي كام بھي سر انحام: يي ہیں مہاں کی خد مت کے لیے اسٹے اوگ ہیں تو سی اس لیے تم ان کا موں کو کر او۔ تو جب میرے ول میں یہ حسرت باقی ہے تو میراول ہوا جاہتا ہے کہ میں ایپے سادے فتوں کو اور ساری تعنیفات وغیرہ کو آٹ لگاکر اپنی ال کے قد مول میں علا جاتا 'تو ہہ اُلی حسر ت ہے جو میر ہے دل میں انھی تک ہے۔ 'ب آب اندازہ لگائیے کہ یہ یاکٹان کے سب سے بوے مفتی اور فقید کی حسرت ہے جس کے تھنڈ کو بوری اونیا مائتی ہے ، معلوم ہو کہ شریعت میں ہر چیز کا ایک ور جہ ہے ،

#### یں ول کے حقوق علیمدہ ہیں اور نفنہ کے حقوق علیحدہ ہیں۔

#### ظاہر کوباطن پریایاطن کو ظاہر پر مو قوف نہ کرو

یمال برایک بات اور مجھ لیس کہ بعض لو کول کو یہ غلط فنمی وی جاتی ہے کہ اصل چز تو، طن کی مغانی ہے ، اس لیے تم ماطن کی صغائی کرو لور خلا ہری انتمال بعنی نماز ، حج ، زکوۃ سب موقوئ ہو صحے اور ماطنی صفائی حاصل ہو گی جاری خانقاہ میں آنے ہے۔ یادر تھیں! کہ صفائی پیدا میں ہو گی بای گندگی حرید بر صاحات کی المتراکرے کا کام ہے ہے کہ طاہر کی اعمال کو ترک نہ کرو کیو تکد کلاہر کا اثر باطن ہے ہوتا ہے اور اس طرح باطن کا اثر کلاہر پر ہوتا ہے بیٹی آیک كود ومرسى ير موقوف ندكرو، بمن طرح تماز مروزب وزكوة اورقح اواكرت وواي طرح اداکرتے رہو، اور ساتھ ساتھ ابتد ہے دعاہی کرو، انڈ والول کی محبت تھی اختیار کروش کے نتیج میں باطنی اصلاح نصیب ہوتی ہے۔ چنانی روزے سے تقویٰ بیداہوتا ہے تو تفویٰ باختی عمل بور وزہ ظاہری عمل کیمن اس کی وجہ سے تقویٰ بیدا ہو صاتا ہے ، معلوم ہوآک فلاہر کو بطن ہے کورباطن کو خلاہر سے تقویت ماتی ہے ،المذو تمسي کو کھی ترک نہ کروء ایس کو مشش میں گلے رہو۔ جو نکہ صبر بھی باطنی اعمال میں ے ایک اہم ممل ہے اس لیے یمال پر اس بات کو بطور جملہ معترضہ کے ذکر کر دیا الکین انشاء اللہ فائدے ہے خالی شیں ہے لورٹز کیے بیدا ہوتا ہے میزر گوں کی تجلس میں اٹھنے ٹیٹھنے ہے ، صرف کالول کے بڑھ لینے ہے کوئی فائدہ شیں کیونکہ بہ آپ اللہ دالول کی تعجت افتیاد کریں مے توان کے طریقے کو دیکھیں مے اور ظاہر

ہے کہ صبت کااثر ہوتا ہے۔ اس اثر ک وجہ سے آپ میں بھی وہ رنگ پیدا ہوجائے محاوای لیے الفدوالوں کی صبت کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ان کے اعمال کو و کید کر انسان کی ولی اصداح ہوتی ہے۔

#### صبر کےبادے میں ایک حدیث

حضرت معاذی اس وابعت ہے کہ ہی کہ ہی کہ ہی کہ میں گئے نے ارشاد فرمایا کہ اپنو فضی غسہ فی ہوئے اسلامی اس غصر ہم ملی نہ کرے "و طو خات استانی ان غصر ہو فضی غسہ فی ہوئے " بیش اس غصر ہم ملی نہ کرے "و طو خات استانی ان بیشندہ " حالات کی مطابق میں نہ کو تقدرت میں کہ وہ اپنے غصر کے مطابق میں نہ کہا کہ اس کو تعیش مارہ میں اور اور اس کے جان ہو آپ نے غصر کو فی اور اس کو تعیش مارہ میں سند خالمہ " غضر کو فی طاقت ہی میں المدخلاتی ہوئ الفیامیة " تو قیامت کے دن جیکہ حضرت آدم علیہ السلام ہے لے کر قیام قیامت تک کے آدی جی ہوں گے ، ان محام آدمیوں کے سامنے اللہ تعالی اس محتمل کو جلود اعزازہ آکرام کے بلائے تک اور اس کو اختیار ویاجا ہے گاکہ وہ جس حور کوچاہے پہند کر کے سے لے اور اس باطنی عمل کے وراجے خابر ایک باطنی عمل کے اور اس باطنی عمل کے وراجی باطنی عمل کے وراجی باطنی عمل کے وراجی باطنی عمل کے وراس باطنی عمل کے وراجی باطنی عمل کے وراس باطنی عمل کے وراجی باطنی کے وراجی باطنی کے وراجی باطنی کی کے وراجی باطنی کی کے وراجی باطنی کی کو ان کے وراجی باطنی کی کے وراجی باطنی کی کے وراجی باطنی کی کی کے وراجی باطنی کی کے وراجی باطنی کی کے وراجی باطنی کے وراک کے وراک کی کے وراک کی کے وراک کے وراک کے وراک کی کے وراک کی کے وراک کے ورا

# ني كريم عليقه كيوصيت

"اليك مخص ني كريم مطلة كي فدمت مِن عاضر بوكر كئے لگا

کہ یا رسول انفراز تھے وصیت اور نتیجت کر دیٹیے تو آپ بیٹی ہے۔ فرمایا "الانفینسٹ" کہ نصرت کیا کرو۔ اس نے پیر عرض کیا کہ اپنے اور نتیجت فرماہ بھی آپ مطابقے نے پیروین جواب رشاہ فرمایا کہ خصرت کیا کرو"

فر منیکہ جتنی مرج اس نے سوال کیا، آپ عَلَیْکُ نے ہر دفعہ
اس کو یکی جواب دیا کہ غصر نہ کیا کرو، ظاہر اس کی وجہ یہ ہو گ کہ آپ عَلَیْکُ کو
اسعلوم ہو گا کہ یہ مغلوب الغضب آوئی ہے کہ است غصر ذیادہ آئے ہے جس سے
خطرد ہے کہ غصر کے عالم پی شرایت کے ظاف کوئی کام نہ کر پینے، ای لیے
تی عَلَیْکُ کُ اِسْ کوباربار غسہ نہ کرنے کی وصیت کی تو غصر کوئی جانا ہمی سپر ہے۔
معلوم ہوا کہ میر کی دی ایمیٹ ہے اور انسان کو ہر موقع پر صبر سے کام لینا جائے۔

# مومن کی تکالیفو قتی ہوتی ہیں

ر سول اگرم عقطی نے ارشاد فرمایا کہ سومن م وہ محورت پر طرح فرح کیا اگھی، تکلیفیں اور جمیعیتیں تی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ عرض کی جا چکے بھی ہے کہ اللہ تعان اس کے گنا ہوں کو معاف فرمانے کے لیے مصائب اور تکالیف کیے۔ ایک حدیث میں رسول اگرم عقطی نے اس کی متاز ادی کہ تم نے بھتی کو دیکھا او گاک جب ہوا چلتی ہے تو وہ مسلسل بتی رہتی ہے متالات مسئور کے در شت کے ۔ کہ جنتی مرضی ہوا چنے ،وو سید حابی رہتا ہے ۔ بلنا نہیں تو بھتی کی مثال مومن کی کی ہے اور صور کے در شت کی مثال کافرک سے کہ کافر پر وتیا میں بلا کیں ہو جاتا ہے کہ چوری ادرؤ کمتی و غیر وہو جاتی ہے توجب قیاست کے وان وہ الخدیمل شانہ کے دربار میں حاضر ہو کا توانس کا تو کی گناہ نہ ہو گا یعنی مصیبتوں کے آنے کی

حقیقی پہلوان کون ہے؟

دجہ سے اس کے سارے گناہ مواف ہو بچکے بول کے۔

آگی مدینت حضرت او چرائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ میکا گئے نے ارخاد فرایا

> عولَيْس الشَّدِيْدُ بِالصَّرَعَةِ ، اِنَّمَا الشَّلِيْدُ اللَّذِي يَسَلِكُ نَفَسَهُ عِنْدُ الْغَصَبِ ﴾ دول هوه ۱۰۰ ماناه ميمل بعل بعد بروده ۱۰۰ ماناه ميمل بعد بروده و ۱۰۰ ماناه المرح طاقع روز مشوط آدى ووشمل ہے جود و مرسے

کو پچھاڑ ویٹا ہم حقیقتا پہنوان دو ہے جو غصہ سکے دفت اینے آپ کو قانو میں رکھے۔"

مثناوہ آو بیوں کے در میان کشتی ہوئی توان میں ہے آیک نے دہ سرے کو چھاڑ دیا، اس طری دو آرے کو چھاڑ دیا، اس طری دو آر بیوں کے در میان لڑائی ہوئی توایک نے دو سرے کو در میان لڑائی ہوئی توایک نے دہ می نیادہ توی تحض می ایس ہے بھی نیادہ توی تحض دد ہے جو غسر کے دفت اپنے آپ کو قائد میں رکھے۔ عام طور پر طاقتور اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو اپنے سبہ مقابل کو پھاڑ دے لیکن اس سے زیادہ قابل تحر بیٹ طاقتور دہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے دفت قاد میں درکھے۔ دنیا میں آپ کو بہت طاقتور دہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے دفت قاد میں درکھے۔ دنیا میں آپ کو بہت ہے باک گر آئی پیلوائن رسم زیاری درسے پاکستان الی جا کیں کے جو دائی طاقت کے اعتبار سے پہلوائن میں لیکن دو سرے کو پچھاڑ و بینا اہم کام شہیں ہے جتنا طاقت کے اعتبار سے پہلوائن میں گئی تاہم کام شہیں ہے جتنا

### سب ہے بر<sup>و</sup>ا فاتح

مثلالی آدمی کو کسی پر خصر آرباب ،ادراس کو غصے پر قدرت بھی ہے ، اوراس کو یہ معلوم ہے کہ اس غصے کا جھے کو گی نفسان شیں پنچے گاکہ کوئی دوسرا شخص بھی ہے بدلہ نہیں کے سکتائیکن پھراس کوائڈ کا خوف آجاتا ہے کہ آگر اس کو باروں گاتو ظلم ہو جائے گااور ناافسانی ہو جائے گی اور آگر ناافسانی ہو حمی تواند کی نارافشکی کے خوف ہے وور کہ جاتا ہے ،در حقیقت یک مشکل کام ہے جو اس نے کہ و کھایا اور جس مخص کو اینے نئس پر قد رہ صاصل ہو گئی تو یہ مختص سب سے برا افاتے ہے کیونکہ نئس، شیطان ہے بردھ کر خبیث ہے کہ ہروقت ا آسان کو طرح طرح کے گفاہوں کا لا فج ویتار ہتاہے توجو آدمی کمزور ہے دو نفس کا تمام میں جائے گالور تیاف کے گزیھے میں جاگر سے گالیکن جو محض اپنے نئس کے گلوزے کو مگام وے کرد کھے مجادو ور حقیقت طاقتور ہے اور اپنے نئس کو تادو میں رکھے کا مام ی صیر ہے۔

#### حضرت علیؓ کاسبق آموز واقعہ

الیک مرتبہ ایک یہوہ کی نے آنخصرت تفکیلہ کی شان میں مستاخی کی۔ خالبًا یہ واقعہ آبخضرت ﷺ کی وفات کے بعد اور حضرت علی کی خلافت کا ہے اور یہ جرم ایو ہے کہ کوئی او ٹی مسعمان کھی اس کو پر واشت منیں کر سکنا یہ جائیکہ حضرت کل کے سامنے ایک یمودی آتحضرت ﷺ کومکال رے نور آ تحضرت عظی کو کال دینے والے کی سز اقتل ہے لیکن یاد رحمیں! کد حمل کرنے کا اختیار ہرا کیا کو میں ہے بلعد شریعت کا قانون پر ہے کہ جو فض ایر تھین جرم کرے واس کو عدالت میں بیش کیا جائے اور تواوں سے اس بات کو علت کیا جائے کہ اس نے بدالفاظ ول کررسول اللہ ﷺ کی شان میں محت خی کا ار پھاپ کیا ہے ، جب میربات فاحت ہو میکھ تواس عدامت کا یہ فرض ہے کہ اس . مخص کو سز ایئے موت کا تھم سنائے جیسا کہ پچینے دنوں میں اس نو عیت کا ایک واقعہ پیش آ چکاہے لیکن یاد رتھیں ایکہ ہر آوی قتل نہیں کر سکتاورید تو ہر آدی دومرے کو کل کرکے میہ کر سکتا ہے کہ ان نے ٹی کریم 🕸 کی شان میں "گستانی کی نقلی اور بول عمل و غارت کری عام دو جائے کی عار من و امان نتم ہو۔ حاسے گا۔

اس یمودی نے جاتم وقت حضرت علیؓ کے سامنے آ نخضرت المنظ کی شان میں گنز فی کرون تو ہو کلہ جرم ظاہر تھا۔ اس نے «مفرت می نے اے زمین ہر بیخا اس کے سنے مرسوار ہو گئے تور منج اکاں کر اس کے سنے میں الکونیز کی چاہتے تھے کہ ان سے عفرت ملیٰ کے بیرہ مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت می نے فورالا بنا محفج روک لیا چند شینٹر زے اور ٹیمراس کے ویہ ہے ہٹ شخنے ادراس کو چھوڑ ویا۔ لوگ نیمراننا رہ گئے کہ ابھی قویہ اسکو قبل کر رہے ہتھے اوراباس نے مند پر تھوک دیا تواس کو جھوڑ دیا۔ کس نے وجہ یو کیمی توجمعر ت علیؓ نے فرمایا کہ میں پہلے جواس کو آتی کر رہاتھا تؤ وہ اللہ کے تعم کی وجہ ہے تھا اورش بیت کا قانون تفار لیکن جب اس نے میرے مندم تھوکا تو مجھے اپنی واپ کی وجد سے اس مرخصہ آیاکہ اس نے میرے منہ ہر تھوکا ہے، عیراول جاہا کہ شن اس کو فورا تخش کر ووں تکمر فوزااللہ نے میری و تنگیبری کی اور بچھے خیال آباکہ اب آئر میں اس غینے کی عالت شہاں کو قتل کردن کا توبیا اپنے نئس سکے لیے قتل کر ہا ہو جائے گا۔ لنڈا میں نے اپنے مجموز دیا۔ آپ خود فیسلہ کر کے بتائمیں کہ رہے کام جو حفرت مل نے کیا ہے دیادہ مشکل ہے یکی طاقتور کو بھیاز ویا زیادہ مشکل ہے فاہر ہے کہ میں کام زیادہ مشکل ہے اور انہا مشکل کام ہے کہ برے بوے اور انہا اس میں قبل ہو جاتے ہیں کیونک یہ کام وی کر سکتا ہے جس نے اللہ والوں کی سجت عاصل کر کے ریاضت کی ہو ، جاہدے کیے ہول اور صبر کی عادت اولی ہو۔ جس کواہنے ننس پر تاہد ہو گاوی محتمل مہ کام کر سکتاہے ٹیکن اگرایک آو می ہو ہے

ہے ہوا پہلوان ہونے کے یاد جو دائنس پر قابوند دکھتا ہو تو دہ ہے کام شیس کر سکتا۔ حضرت علی کے پاس طاقت بھی تھی اوران کو اس پر قدرت بھی تھی کہ بیٹے پر سوار تھے اور کسی سے انتقام کا اندیشہ بھی نہ تھا تو گل بھی کر سکتے تھے اور اس پر حزید مید کہ اس نے چرے پر تھوک دیالیکن انھوں نے اپنے نفس پر تاہد درکھا جس سے معلوم جواکہ معترت علی اپنے وقت کے سب سے برے پہلوان تھے کیو تکہ ان کوئیے تفس کے تھوڑے پر تاہو ماصل تھا۔

### کیا ہمارے اندر ملکۂ صبر پیداہوا؟

ای سے ایک اوربات سجھ لیں کہ مبر عمل ہے ول کا الیکن اوربات سجھ لیں کہ مبر عمل ہے ول کا الیکن آب و یکھیں ہے ول کے عمل کے اثرات جسمانی اعمال پر واقع ہو رہے ہیں، اور تمام ظاہری اعمال پر بیزر ہے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ اسلای تقلیمات کے اندر آبک بہت بواباب تزکیہ نفس کا ہے کہ اپنے نفس ہے بری عاوقوں کو چھڑا نا اور اچھی عاوت ڈالنلہ عبر کی باطقی عمل ہے لیکن گذشتہ سارے میان کو من کر میر سیا آپ کے ول میں عبر کا ملکہ پیدا بھی ہوا کہ ضیم ؟ حقیقت ہے ہے کہ یہ ملکہ ایمی پیرا نہیں ہوار اس کی مثال ایسے سمھیں کہ بیس آپ کو آم کا ذائقہ بتا ووں اس کی قر اس کی آم کی مجل وہ ہوتا ہے جو اصل میں ہندوستان میں ہوتا تھا، اس کی بہت ساری تشمیس تھیں بھر پاکستان مین ہندوستان میں ہوتا تھا، اس کی بہت ساری تشمیس تھیں بھر پاکستان مین خر یک آم کی مزید حشمیں پیرا ہو تکئی اوراکیک مینے تک اس پر پاکستان مین والے گی ؟ ظاہر ہے کہ پاکستان مین قر یک تار بول قر یک تار بول قو کیا آپ کو آم کی حقیقت عاصل ہوجائے گی ؟ ظاہر ہے کہ تقر یک تار بول قو کیا آپ کو آم کی حقیقت عاصل ہوجائے گی ؟ ظاہر ہے کہ

شیں معلوم ہو گی بلند اس کی حقیقت ایسے معلوم ہو گی کہ بازار سے جا کر ایک آم خرید کر اس کو مکھ نور معلوم ہو جائے گا کہ آم کیا ہو تا ہے ؟اور کسی لین تقریر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔

#### صرف کتاوں ہے قلبی کمالات حاصل نہیں ہوتے

#### فرا<sup>ک</sup>فل کے دواستعمال

اس ہے دہا تیں معلوم ہو تیں اور ہے اور اس کے قرائص صرف وہ نہیں جیں جو ہمارے طاہری اعتماء سے تعلق رکھنے والے اعمال میں مثلاً نماز ، روزہ رز کوڈ بچے ، نہیٹے ، جماد ، تصنیف ، پڑھن میڑھانا اور مطالعہ کرناو قیمرہ ہے سب نیک کام ہیں اورائے اسپے ور ہے جس کوئی فرض عین ہے۔ توکوئی فرض کفاریہ ہے وغیرہ لیکن باطنی اعمال بھی تو اس طرح بہت زیادہ میں اوران میں بھی فرائعش یں مثلاً عبر فرض ہے، اور مبر کا ایک درجہ تو فرض مین ہے جس کے یہت ضنائل میں فو ظاہری اعمال کو تو آپ کلال کی مدد سے سجھ سکتے میں لیکن باطنی اعمال مثل مبر و لؤ کل کے کہ وہ نظر نہیں آتے اور نہ ہی چھو کر ان کو معلوم کیا بیا مكا بيد يه قوول ك اعمال بين- آب ك ول من عمير بيا تواضع و انحساری، مجھے نظر نہیں آسکتی پورند ہی ول چیر کر ان کو دیکھ سکتا ہوں بصد وہ اس طریقے سے معلوم ہوتے ہیں کہ اضال سے ظاہر پر ان کا اثر پر تاہے مثلاً جو شخص متنجر ہوگا،اس کے امحال اور طرح کے ہول مے، دوسروں کے ساتھ اس کی منتلو بھی دلخراش ہوگی اور دوسر ول ہے ملنے کا انداز ہی ہے احتائی کا ہوگا اور آگر اس کو کمی کنرور آدمی یر ظلم کرنے کا موقع ل جائے تودہ علم کرنے ہے چو کیے گا شیں۔ اور آگر عامر و اکسادی والا ہے تو اس کے اعمال سے بیاب ظاہر ہو مائےگی۔

# خولی مایرائی کی جزمر کزیس ہوتی ہے

معلوم ہواکہ باطنی اتبال کا اثر بھی ظاہری اعمال پر پڑتا ہے اور در حقیقت ظاہر کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ، ان سب کی جڑکو کی باطنی دماری ہوتی ہے اور آگر اجھے اعمال ہیں توان کی باطنی خوفی ہوتی ہے اور وہ اس پر حفر س ہوتے ہیں آگر آپ کے ساتھ کوئی مخص ہدر دی والا معاملہ کرتا ہے تواس کی وجہ سے کہ اس کے ول میں رخم ہے اور طاہر ہے کہ رخم باطنی عمل ہے اور اس طرح حضرت ملی کا اقد ہے جو میں نے سالیا کہ انحول نے اس میرودی کو چھوڑ ویا اس کی ووجیس خیس ۔ ان کے ول میں مبر نقا کیو کئہ آگر ان کے اندو صبر کا اونہ ہوتا ہوتا ہیں ہودی کو بھوڑ ویا تو وہ جیس خیس ۔ ان کے ول میں مبر نقا کیو کئہ آگر ان کے اندو صبر کا مادونہ ہوتا ہوتا ہے جھوڑ ویا تو وہ فورا مشر ف باسلام ہو جمیا ۔ کہ جس تی علیج کے نام ان نے مقیم جی کہ است شدید نصے میں ہی نقس کو قانو میں رکھا تو وہ تی کر بم ملک نقس کو قانو میں رکھا تو وہ تی کر بم ملک نے اور شاہ فر اندان وہ ہے جو خصر کے وفت میں اسپ کہ اصل میں قابل تعریف اور طافتور اندان وہ ہے جو خصر کے وفت میں اسپ نفس کو این تا ہوں کا میں اس کا می اور مرکز دل میں ہوتا ہے ، اگر دل میں اس کا می اور مرکز دل میں ہوتا ہے ، اگر دل میں اس کا می خراب ہوتے طبح ہو کی کی کھیک ہوتے طبح ہو کیں گے ۔

# تزکیہ نفس فرض عین ہے

حثانی جس فخض کے دل میں اللہ کا خوف ہو گا کہ وہ جھے دکیے رہاہے اوراللہ پر اس کو توکل بھی ہے کہ اسباب بھی اس کے حکم سے بغیر اثر شہیں رکھنے اور قامت بھی اس کے دل میں ہو کہ جو کھے اللہ نے دے دیاای پر قاعت کرے اور ناجائز طریقے ہے کمانے کی کوشش نہ کرے ایسا مختص بھی بھی دشوت شہیں نے گا خواداس کو کہی بتی انہم ضرورت چیش آجائے ، سود نسیں لے گا، تجارت میں دھو کہ بازی شیس کرے گا اور نامیہ تول میں کی نہیں کرے گا اور جس مختص کے وں بیٹن سیا صفات شیس قودہ ہے سارے کام کرے گا۔ معلوم ہوا کہ جارے نتام اعظمے پر سے مقال کا سر کڑ دل ہے لورا ان ول کا تڑ کیے فرش میں ہے۔ اور فرض میں بھی اسی وجہ ہے ہے کہ اگر دل تھ کے شیس ہو گا توباتی اعتماع بھی ٹھ کیک شیس دول گے۔ چانچے رسول کرنے منطقہ نے از شاد فرمان

"الأبان في المحسند مطنعة" إذا صلفت المستند مطنعة المناسبة المحسند كلّه وإذا فسندت فسند المحسند كلّه الأوجي المقلبة "كدائين ك جم من أوشت كاليد إيباكوا بي كدائروه تحيك يو قورا جم من كام كرائين ورد تروه تراب ووجائة في اوركوشت كاوو كوا المال تراب ووجائة في اوركوشت كاوو كوا ول حالة المال تراب وجائة في اوركوشت كاوو كوا ول حالة ول حالة المال تراب واجائة في اوركوشت كاوو كوا

تودں کا تزکیہ کرلو یعنی وں کے بیٹنے افیال ٹیں ان سب کو عاصل کرو۔ بہب وں کا تزکیہ ہو جائے گا تو گاہر کے شاں نہی ساتھ سرتھ تھیک ہوتے چلے جائیں سے امر میر بھی: نئی باطنی اشال ٹیں سے ہے جس کا اڑا آسان کے تفہر پر پڑتا ہے جس کے اندر میر ہوگائی کے مطابق اس کے سارے افوال ہوں گلے جیرہ کو بیش کے معزرے ملئی کا واقعہ میان کیا۔

### تزكية باطن كيابو تاب؟

یمال ایک بات اور سمجھ ٹیں کہ باطن کا تزکیہ اور اصلاح کو ہائیں۔ اور اصلاح کو ہائیں کہ باطن کا تزکیہ اور اصلاح کو اور اطلاح کے دیا اعمال کے این اعمال کے این اعمال کے دیا اس کو انتزاکیہ و قلب " مجمی کما جاتا ہے واس کو انتزاکیہ قلب " مجمی کما جاتا ہے واس کا نام " عرفان " ہے واس کو " اقسوف اور سلوک " کستے ہیں لیتن یہ سادے مام ایک تل چنر کے ہیں اور دو ہے تزکیہ و باطن۔

لوگول اور عوام الناس کے اندر بعض بوئ ہوئی احتقانہ ہائیں مشہور ہو جاتی ہیں احتقانہ ہائیں مشہور ہو جاتی ہیں ہیں جسے بعض لوگ کستے ہیں کہ شریعت اور چیڑ ہے ، طریقت اور چیڑ ہے ۔ آج کل کے اور خیز ہے اور طریقت ایک الگ چیز ہے ۔ آج کل کے بعض نام صوئی ورحقیقت شیعان ہوتے ہیں ، اور ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں ، تصوف کے نام پر لوگول کو تم لوگرے ہیں اور اس کواسٹ کھانے ، کانے کاذر اید تصوف کے نام پر لوگول کو تم لوگرے ہیں اور اس کواسٹ کھانے ، کانے کاذر اید مناتے ہیں ۔

#### وحوكه بازيير

نٹو ایسے عن ایک ذار علی منڈے ہوئے ہیں معادب ہے، تماز کے وقت نماز نمیں پڑھتے ، مامحرم عمور تمیں سامنے آتی ہیں توان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں کس نے پوچھاکہ آپ نماز نمیں پڑھتے اکہ کہ ہم یہاں تھوڑی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم توسط اللہ ہیں جاکر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہماری نماز یہاں حمیں ہوئی ! تواس نے کہا کہ وہ نماز کب ہوئی ہے ؟ کئے گئے کہ تھی اس سے کیا کام؟ ہم کسی کے سامنے تماز نہیں پڑھتے ایسے ہی ہمن لوگ کتے ہیں کہ نماز توشر بیت کا تھم ہے ، جبکہ طریقت دوسری چیز ہے کہ اس میں ول تو نماز پڑھتا ہے لیکن جارے اِنھ میاؤں نماز نہیں پڑھتے۔ یادر کھیں آکہ یہ سب ایران کے ڈاکو ہیں۔

### ہمارے لیے رسول اللہ عصلے کی سیرت نمونہ ہے

ذراسو چین کہ رسول اللہ عظافیہ کے برابر کون محق کا لی ہو کا جسکن سمجہ نبوی علی ہے ہیں ہائی ہی اوقت الاست کرائے تھے غزوات اور جہاد کے لیے تشریف لے جائے تے ، تبلغ کے کاسول کے لیے تشریف لے جاتے تھے ذرلہ تا ہے کہ روزہ ، نہز الورز کو آو غیرہ میں کون ساعمل ایہا ہے جور سول اللہ عظافیہ نے چھوڈ رکھا تھا ؟ اور بھٹی لوگول نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کر استوں کا ظہور ہوتا طریفت ہے اور کمی نے یہ سمجھ لیا کہ تعویذ ، گنڈے کانام طریقت ہے ، کمی نے یہ سمجھاک جموٹی تجی چھین کو کیول کانام تھوف ہے۔

#### ايك دهو كدباز بير كاواقعه

ایک نام نماد جائل صوفی میا دیب ہتے ، عور نیں ان ہے آ ر بو چھا کرتی تھیں کہ میرے لڑکا ہوگایا لڑکی ، توافعول نے ایک آسان نسخہ بھاد کھا تھ کہ کمہ وسیتا ہتے "گڑکا نہ لڑکی" کوئی بوچھتا کہ اس کا سطلب کیا ہے ؟ تو کہہ وسیتے کہ معلوم ہوجائے گا! یہے ہی ایک آدمی نے ان سے بع چھا ہوا تھا کہ میرے ہاں لڑکا ہو گایا لڑکی اُ وہ آ کر کہنے لگا کہ میرے ہاں لڑکا ہوا ہے ، تو کہنے گئے کہ بان اُ میں نے تو پہلے میں کمہ ویا تھا کہ لڑکا منہ لڑکی۔ ایک وہر اختص آ کر کہنے لگا کہ آپ نے تو کما تھا لڑکا نہ لڑکی جبکہ میرے یماں لڑکی ہو کی ہے تو کہنے گئے میں نے تو پہلے ہی کم تھا کہ لڑکا نہ اُڑ کی اور اگر کسی کے پچھے بھی نہ پیدا ہو تا تو کمہ ویتے کہ میں نے تو پہلے می کما تھا کہ لڑکا نہ لڑکی۔ لینی اغاظ وہی تھے ، س لہے ہل کراینا کام چلاتے تھے۔

### ا بیک اور واقعہ (ساری میراث کی مالک مال بن گئی)

نسیں ، باعد تصوف اور طریقت قرباطنی اعمال کی اصلاح کو کہتے ہیں جاک اس کی بدولت ظاہر کا عمال سیجے ہو جا کیں ، آگر باطنی اصلاح نسیں ہوگی تو ظاہر کے اعمال میں صبح نسیں ہوگ تو ظاہر کے اعمال میں سیح ضیں ہوگا تو ظاہر کے اعمال میں سیح ضیں ہوگا تو ظاہر کے اعمال میں سید صبر کی کا ظہور ہوگا ، آگر قناعت شیں بلند ول میں طبح ہے تو وہ لا کی بی کے تحت سارے کام کرے گا ، آگر صد ول میں ہے تو اس کے مطابق ظاہر کی اعمال کرے گا ، آگر صد ول میں ہے تو اس کے مطابق ظاہر کی اعمال کرے گا ۔ تو طریقت ، تصوف ، احمال اور سلوک سب کا خلامہ اور حاصل بیہ ہو کہ باطنی اور سات ہو جائے تاکہ خاہر کے اعمال اس کے مطابق در ست ہو جائے تاکہ خاہر کے اعمال اس کے مطابق در ست ہو جائیں۔

ائند تبارک و تعانی ہمارے اعمال کی اصناع فرمائے اور جمیں صبر کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔

واخِرُ دُعُونًا أَنِ الْحَمَدُ لِنَّهِ رَابِ الْعَمَيْنَ ا



﴿جِله حقوق محفوظ ميں﴾

سر ضورخ : مسلم تا برگی فرسدداری تقریر : دهرے مولانا مقتی محد دفع علی فید خلا منیف در تربیب : محد با هم ایشرف (فاطل باسد دارالعلوم کرایی)

عقام : جامع مبجد شمداد لا بور

بابتهام : فحدناهم اشرف

# مسلم تاجر كى ذمەدارى

بعداز تطبه مستوتات اما بعد فاعوز بالله من الشبطن الرحيم

يسم الله الرحمن الرحيم

يَائِهُمَا الَّذِيُنَ السَّوَّا لاَ قَا كُلُواً أَمْوًا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَ أَنَّ تَكُونَ تِجَارَةً عَنَ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلاَ تَقَتُلُواَ آنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيْمًا ۞ ﴿...همة:دِنْرِهِۥ﴾

يدركان محترم اورير اوران عزيزا

السالام عليكم ورحمته الغدويركان

یہ آیت میں نے ہی ہے منتخب کی کہ میرے دوستوں نے جھے جب یہال آنے کی دعوت دی تواس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میں اسمامی معیشت ے متعلق عرض کروں ، اس سلیلے میں ند کور دآیت قرآنی تلاوت کی حمی جس کا مفوم یہ ہے کہ اے ایمان والو! ایک دوسرے کامال باطل طریقے سے ست کھاؤ گریہ کہ دو تجارت ہوباہمی رضامندی ہے ، اور ایک وسرے کو قتل ند کرو۔

#### اسلام وین ہے

سیایت اسلام کے اصول تجارت و معیشت کی بیزد اور دوخ ہوات وارائی
سلیلے میں جنتی تنعیان ہیں وہ سب اس کی فروخ ہیں۔ بیمان ایک بات واحتح
کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ لوگ تجارت و معیشت ، ملازمت و
ہز دور کی اور کمیتی دکاشت کار کی کو د نیاکا کام تجھے ہیں۔ میں اس خلط تنمی کا زالہ اس
ہز دور کی اور کمیتی دکاشت کار کی کو د نیاکا کام تجھے ہیں۔ میں اس خلط تنمی کا زالہ اس
ہزد کار ہیں ، لیکن لوگوں نے اسلام کو صرف ایک قد ہب جھے دکھاہے جو کہ بہت
ہزد کار ہیں ، لیکن لوگوں نے اسلام کو صرف قد ہب کا نام شمیں ہے چنانچہ پورے
ہزئی خلط حنمی ہے۔ یادر کھے او سلام صرف قد ہب کا نام شمیں ہے چنانچہ پورے
مزان بھی اسلام کو کمیس تھی قد ہب شہیں کما کیا اور تری احاد ہے میں رسول اللہ
مزان عمی اسلام کو تم ہب فرما بابعد آگر : می کاؤ کر ہوا تو فرما یا اسلام دین ہے۔ چنانچہ
مزان عکیم میں ارشاد ہے۔

﴿ وَمِنْ الْمُرْتِينَ عِنْدَاللّٰهِ الْبَاسُلاَمُ ﴾ (مدان مرعاب نبراد) "بے شک الله تعالی کے نزد یک دین اسلام ی ہے" نیز ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

فإومن يلتغ غير الإسلام دينا فلن

#### يَقْبَلُ مِنهُ ﴾ ﴿ ﴿ رَبُّ الرَّالِ مِن يُعَافِرُوهِ ﴾

نيزار شاديب

﴿ الْبَوْمُ اَكُمْلُتُ لَكُمْ وَيُنْكُمُ وَالْمَدُتُ وَرَصَيْتُ وَرَصَيْتُ لَكُمُ الاِسْلامُ وَيُنَّاكِهِ (١٥٠١/١٥٥١هـ: ابر-)

معلوم ہوا کہ اسلام دین ہے خدیب خیس اور جمال کہیں اسلام کو ندیب کما کیاہے وہ مجازا ہے ورنہ حقیقتاً اسلام غدیب نہیں ہے ، جبکہ عیسائیٹ ، یمودیت اور ہندوست و فیرہ" نداہب" ہیں۔

#### دین اور غههب پیس فرق

وین اور غرب میں فرق ہیں ہے کہ قدیب صرف چند عفا کہ ، چند عباد است اور چند اخلا قیات کا مجموعہ ہو تا ہے جب کہ وین پورانظام زندگی ہوتا ہے اور زعدگی کے تمام شعبول پر حادی ہو تا ہے۔ جیسا کہ میں نے عیسائیت ، میوویت اور ہندو مت وغیرہ کو خرب ای لئے کماکہ ان کے بہال فقط کی تمن چزیں ہیں اور بزار ، معیشت ، مار کیٹ ، تجارت ، حکومت ، سیاست اور عدالت و غیرہ تمام چزیں ان کے دائرہ کارے فارق ہیں۔ عظاف اسلام کے کہ اسلام وین ہے اور دین زندگی کے تمام شعبول پر حادی ہوتا ہے اور دین کے تمام انسانوں کے تمام شعبول سے متعلق ہدایات و بتا ہے دور ان کی رہنمائی کرتا ہے ، ان ہم نیات کی اور ی کر نے دائے خودہ گھرین ہول بیاد کان میں ،اگر ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔

# وین کاپیروکار ہروفت ڈیوٹی پر ہو تاہے۔

رہورے وائد صاحب کے ایک دوست جہازیش فرست کارس ٹی موار فرصاً کہ ہے کر اچی آرہے تھے واس وقت ہورے پیال فرآ کی اے کے جہازوں میں مجی شراب چلتی تھی ہو کہ الحمد اللہ ضیاء الحق صاحب کے دور سے مد ہو بھی ہے ، کیچوں اس زیائے میں فروٹ واری کے میافروں کو مفت شریب دی جاتی تھی اور الانومي کلائن کے مسافرون کو قبی<del>نا</del> دی حاتی تھی۔ تو ہلاے وابد معہ حث ک ووست کوایئر ہونگس نے آگر شراب فیش کی انہوں نے انجار کر ویاتی وہ بیٹی گئی۔ ان کے جانے کے بعد دوسر کیآ آئی انہوں نے اسے بھی انکار کر دیہ تو پھر ان کا المر اوراً الباور ال فال سے ہو محاک کیاوت ہے الک شوق شیں فرارے ؟ توووصاحب خود ہی اینا قصہ ہنتے ہوئے گئے ہیں کہ میں نے اس سے کماکہ میر حصہ تم ما نمٹ کووے دور اس نے کماکہ دو تو نہیں ہیٹے گا! تیں نے یو لیما کیوں نھیں ہے کا لاقواس ہے کو کہ وہ ڈاپوئی پر ہے ایسان کہ میں نے اس ہے کہا کہ میں مسلمان ود ریادر مسلمان ہر وفت اور ہر جگہ ویوٹی پر وو تاہے ہیں ہینے میں بھی غ يو في ير بهول <u>ـ</u>

# و نیاجھی وین مُن گئی

ا می سازی بات کا مقصد ہے ہے کہ مسمون جمال کمیں بھی ہو ، وہ ڈیو تی پر ایسے خواد تجارت ہی میں ہوں اس کے بر نکس میر سائیت اور دیگر ند اہب تا جرول کو تجارت کے انتخام معیں بتائے جب کہ اسلام نے تاجروں کو ہدلیات دی ہیں۔ جن میں سے معلی بات تو یہ ہے کہ خواہ جائز شجارت کی کوئی می تو عیت ہووہ و نیادار ک میں بلتے ویشد کری ہے۔ اسلام وین فطرت ہے بوریہ اسلام کی کر است و عظمت ہے کہ اس نے ویا داری کے این تمام کا موں کو دینداری ہو دیا۔ میکن اس میں دو شرطیں ہیں۔

پلی شرط توبیہ ہے کہ اس کام شروع ہوں۔ کمانے اور اسپے نیوی کانوں کو طول کھلانے کی نیت ہو باانہیں خوشی اور راست وآرام سے رکھنے کی نبیت ہویا صد قات و خیرات کی نبیت ہو۔

دوسری شرط ہے کہ طریقہ شرایعت کے مطابق ہو جیسا کہ شرایعت نے تجارت کے بھی بچھ اصول متاہے میں لیکن دہ کھی کثیر شیس ر بلاہ معدود سے چند میں اور دو سے دوسے دا ٹرول میں تاجرون کوآز اور کھا گیاہے۔

### مسلمان تاجر کے لئے خوشخبری

ان چند اصولوسا کو انبنانے کی بر کت ہے ہے تجارت بھی دین من جائے کی اور اس کا قواب بھی ہوگا۔ اور ہے بات بیں اپنی طرف سے نمیں کمہ رہا باعدر سول اللہ علقہ کا ارشاد کر ای ہے کہ

> ﴿ افتاحر الصدوق الامين مع النهين و الصديقين و الشهداء﴾ («والزري) "جوتاجربالكل سجاادرالمانترار بودهآخرت

میں انبیاء کرام علیم انسلام، صدیقین ادر شداء کے ساتھ ہوگا"۔

یعنی اس شخص کا حشر انبیاء کرام علیهم السان اور صدیقین کے ساتھ ہوگا جن کادر جہ انبیاء علیهم السلام کے بعد ہو تاہے۔اب بطاہر تواس شخص نے تجارت ہی کی ہے ، کوئی عبادت تو نسیں کی لیکن قرآن و حدیث نے بتا دیا کہ تنورت بھی عبادت بن جاتی ہے بھر طیکہ ند کورہ دوشر انکا کے ساتھ ہو۔

# دین میں سیج اور اہائیڈار تاجر کی عزت

لوریہ جو فربایا کہ "جونبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ ہوگا" اس کا مطلب یہ شمیں کہ اس کا درجہ انبیاء کرام علیم السلام کے درجے کے برابر ہوگا کیو تکہ الن کے مرابر توکسی کا بھی درجہ شمیں ہو سکتہ اس کو بول سمجھا جا سکتہ کہ مثل صدر مملکت بیروز راعظم کی دو سرے لحک میں بطور سمان جا کیں اور دہال ان کا تھی خوب اعزاز واکرام ہواوران کے ساتھ جنتے بھی آدی ہول الن کا تھی خوب اگرام ہو تاکہ ان کا ادرجہ وزیراعظم کے مرابر ہوگیا اور میں یہ و تاکہ ان کا درجہ وزیراعظم کے مرابر ہوگیا اور شہری یہ وزیراعظم میں موجہ کے مرابر ہوگیا اور شہری یہ و ایک مان کے درج پر ہیں، لیکن وزیراعظم کے ساتھ موجہ کا دو گا ہوگا کہ وہ ساتھ ہو تاکہ کا نام کا کر درج پر ہیں، لیکن وزیراعظم کے اسلام نے تجارت کو وین دولویا۔

# وین اسلام نے بھی ؤربعیہ معاش سکھائے

المارے بزر گول لور هفر ت تقرنو گائے باب فرمایا کہ جو مختص معنی میں مسلمان ہو خواہوہ تھارت کر تا ہو پاسر دور کی یا کوئی اور کام · وہو نیاد ار شعیں ہو تاباعد و بیدار ہو تا ہے اور اس کے لئے جناب رسول اللہ عظیقے کی حیات طیبہ جزرے کے فور بدایت ہے ، چنانچہ آپ سالفی نو بوانی کے عالم بین کر کر ر میں طول دوری کمانے کے نئے ایک در ہم کے عوض میں بحریاں پڑ ایا کرتے تھے ا اور جب عمر تھوڑی ہے زیادہ ہوئی توبھر مل تجارت شام کاسفر فرمایا ہو کہ حضر ت خدیجیۃ انکبری کا بال بینے کے سلیلے میں ہوا اس کو "عمل مضاربت "مماحاتات الور بعد میں آپ عَلِی کے مشارکت بھی فریائی۔ عفرت مو کی مایہ السلام نے بترین جرائیں، حضرت داؤد علیہ اسلام کا ذریعہ معاش ذرہ سازی کی صنعت تھا لورا نَدِ نِے انسِن وی کے ذریعے ذرہ سرزی کا فن سکھلاتھا جے ماکروہ فرو ڈٹ کر کے اپنی روزی کمائے بٹے، حضرت فوج علیہ انسلام کے ذریعے کئٹی کی صنعت تحصلانی کی مصاصل یہ کیداسلہ م میں تنوز ہے کا کوئی جمیں شعبہ ہو وہ و نیاد اری شمیں بلعد وین اوروین کی ترقی کاؤر مید ہے بھر طیکہ در ست نبیت کے ساتھ عدود میں رہ کر کام کیا جائے : آبکہ حدود بھی بہت زیادہ ٹیں بلند تھوڑی می ہیں۔

# وین میں کچھ صبر کی ضرور ت ہے

اگر ای بر کمل کرنے کا نسخ املات تاج عفر انتدا تقیاد کر

لیں قریاستان کی تجارت کا اندازہ نہیں کیا ہوسکتا کہ وہ کتی آگ ہوھ جائے گی،
الکین مشکل یہ ہے کہ یا کستانی تاجر کو قرراقال رائٹ کروڑ پی بیٹے کا شوق ہے ،وہ اس
سے لئے تیار نہیں کہ کروڑ پی بیٹے کے لئے پارٹج چھ مینے مسر کر لے ، اس کروڑ پی
سٹے کے شوق بیٹی وہ جھوٹ بھی ہو لگ ہے ، وحوکا بھی دیتاہے ، جھوٹی فتم میں بھی
سکھا تا ہے اور پھر میٹل میں بھی جاتا ہے ، لیکن اپنی وین و دنیا کو رہاد کرنے کے بعد
بھی و نیا اس کے باتھ شیمی آئی۔ ہاری تجارت بھی کر پیٹن عام ہے جن نمبروہ
سٹجارت ہے کہ بھیے تو ایک فہر چیز کے بیٹے تیں اور چیز دو فمبرو سے تیں اور اب تو

# تجارت کابنیادی اصول دیانتداری ہے

تجارت کا ستبانات کر دیا۔

## دنیا کے لئے بھا گومت، کومشش کرو

اور یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص دنیا کے خصے بھا آلیا ہے، ونیاس ہے آگے بھا آلی ہے، ونیاس ہے آگے بھا آئی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بھا گئے ہے مراد کو شش کر ہا تیس ہے بھا گئے ہے مراد کو شش کر ہا تیس ہے بھا گئے ہے مراد کو شش کر ہا تیس ہے بھا گئے ہے مراد مدود ہے تجاد کر ہاہے۔ کس نے اس کی یوک اچھی مثال دی کہ ونیا کی مثال انسان کے سائے کی طرح ہے کہ جشاآ کے بوجے جاد گے یہ بھی آگے یو مت جاد گا اس کو تائع کرنے کا طریقہ ہے کہ اس سے منہ موز لواد دود مرک ست میں چلنا شروخ کردو نیچی دو کھی تمسرے بیچے بیچے بھی بھا کے گا، بالکل ای طرح ونیا کی مارے دیا کا معاملہ ہے کہ آگر انسان و نیاسے منہ موز لے تو دوذ کس و خوار دو کر اس کے پاس کا معاملہ ہے کہ آگر انسان و نیاسے منہ موز لے تو دوذ کس و خوار دو کر اس کے پاس کا تی ہے۔

#### دوروی مصیبتوں کے سائے

آئ کل ہمارے اوپر دو ہوئی ہوئی مصیبتیں مسلط میں ایک تو سود کی مصیبت ہے اور دوسر کی ہو دیا تق (کر پشن) کی۔ الن دو نول میں سے اس دخت سود پر آیک نظر ذالنا میاہتا ہوں۔ ہماری تجارت بالکس کر در ہو چک ہے اور اس قدر کہ پوراملک اقتصادی عور پر جاہ ہے ، بوراملک آئی بجمایف اور عالمی بالیاتی اواروں کے باتھوں گروی رکھا ہوا ہے۔ ہمارے میمال اگر کوئی بچہ پیدا ہو تاہے تو ہزاد دل روے کا مقروش ہو کر پیدا ہو تاہے۔

ہمالی مقروض قوم ہل کہ دوسروں ہے اس غریش ہے قرشے ہتے جں کہ ان کا سود اوا کر ہیں، جس ملک کا یہ جال ہو وہ کار <mark>گل میں مزت</mark> کی بوزیشن میں کب تک رہے کا ''اس ہے تو ای طرح ناک رٹز وائی جائے گی جس طرح ر گزوائی گئی ہے۔ چینے خے واشکنن میں ہوا کریا قاعدہ فاک رگز وائی گئی ہے کیونک ہروا یال بال قرضے ہیں مدھا اوا ہے۔ ہورے بورے ملک کے بعث میں ہے ایک سَّالُ، فدخ مر جاتا ہے واکیا تن تی سود اور قریضے کی مشطول پر اور باتی أیک شائی میں سارے ملک کی ضرورہات ہوتی ہیں۔ جس مک کا یہ حال ہو کہ کافروں کے قر منبول میران کی زند کی کا دار و مدار ہو اور سود کی قسطیں ادا کرنے کے لئے وہ قرضوں کا مختاج ہو، ایسا ملک اینے دشمن کے مقابیعے میں سینہ تان کر ہر گز کھڑا نیں رہ سکنا ،اے تو تمجی وافقشن میں ناک ر مُرز فی بڑے کی اور تمجی لندن میں۔ بجام ین اسلام اینے خون کے نڈرا نے دیتے دیس کے اور فقور سے حاصل کرتے ر ہیں گے اور حارے حکام ان کاخوان کی بیٹی کر ان کی جیٹی ہوئی جیٹول کو ہرا ہے ر میں گئے ، جیسا کہ یاکنتان کی بھائی سال کی تاریخ سے واقعے سے اور یہ سب سود کا کر شمہ ہے جس کی بناء ہے ہماس قابل بھی نمیں رہے کہ بندر وون تک ہی جگب کر شکیں ،اس لئے کہ ہمارے ہاس میے شمیں کیونکہ حرام خور کی ہمارامزائے مناہوا ہے اور سود نے ہمیں کھو کھا کر ڈالا ہے۔ ہمارے فرینب آدمی کی خون بینے کی کمائی عبکسول میں لے لی جاتی ہے۔ ہر چیز پر ٹیکس گئے ہوئے میں اپھروصولی کے عدیہ

تمام ٹیکس ٹرزانے میں جاتے ہیں اور ٹرزانے سے سود کی مشطور یا گیا آوا ٹیگی سے لئے۔ وافتیکن کور ٹیویار ک جاتے ہیں۔

# سودالله كاعذاب ہے

ہرے ویر یہ مصبت ایند کا عذاب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا مغموم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود آنا عام ہو جائے گا کہ جو ٹوگ سود ہے جمعا جابیں گے وہ بھی سود کے رحو کمیں سے شہیں بچ محیس ہے۔ آج الحمد اللہ کروژول مسلمان ایسے میں جو سوولیتے ہیں نہ دیتے میں لیکن پھر بھی دوسود کے وهو کیں سے بیچے ہوئے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں؟ سود کے بغیر قو تجارت او بن النين عكي اور يحرسوا يوري و نياش يحينها بواي اليادر تحين إيهات وا تعی ہے کہ بوری و تیاش مود بھیلا ہوا ہے الکین میں اپنی تاجر براوری ہے کہنا پیاہتا ہوں کہ کراچی میں ایک سیمینار ہوا تھاجس میں میگ کے ہوئے ہوئے مشہور صنعت کار اور تا جر عظر است موجود تھے والن ہے بھی جی ہے نے کی بات عرض کی تھی کہ یہ سریامہ داری خلام ہم ہر مسلط ہے اس نے آگر جب خلم و ستم کے بہاڑ توزے تواس کے رو عمل میں سوشلز ملور کمیونزم دجرہ میں اسے روس میں سب ے پہلے سوشلسز ما نقلاب کینن نے ہریا کیا،اس کے بعد و نیا اور حصول میں،ٹ عَنی ۔ آو حمی د نیاسر مایہ واری نظام کے کھنچے جمل جکڑی ہوئی تھی اور ماتی آر ھی و نیا روک کے بھوڑے کے دوؤیل کچنے ہا

#### روس كاانجام

القد تعالی مجامدین افغانستان کو جزائے فیر عطافرائے کہ ان کی قربانیوں نے جو کہ چندرہ لاکھ شہیدہ اس کا خوان تھی دوس کو ایسامٹلیا کہ اسے و نیا کے نقشے بل سے مناویا، اور سودیت ہو تین کو ایسے کفرے کفرے کیزے کیا کہ وہ آج د نیا کے نقشے سے طائب ہے اور سوشلزم کی موت وہ تھ ہو گئے ہے ، لیکن یہ سر مایہ وار کی نظام کہ جس کے طائب ہے اور سوشلزم کی موت وہ تھ ہو گئے ہے ، لیکن یہ سر مایہ وار کی نظام کہ جس کے معالی ہے کہ سوشنزم آیا تھا اور یہ و عول کیا تھا کہ سر مایہ وار کی نظام کے طاقم وہ سے کا میں عماج ہوئی ایک المائہ اور جائر اند تھا جے الحمد اللہ علیاء ، خطباء ، سوؤ تین لور آئمہ سماجہ جی کہ جنہوں نے بھوک کور داشت کیا اور علیاء ، خطباء ، سوؤ تین لور آئمہ سماجہ جی کہ جنہوں نے بھوک کور داشت کیا اور فران اور لا تھیوں سے خیکول اور ہوائی جماز دن کا مقابلہ کیا لور عیارہ سال کے فران اور لا تھیوں سے خیکول اور ہوائی جماز دن کا مقابلہ کیا لور عیارہ سال کے نظر اندر روس کی اس میر طاقت سے فکو سے محرف کور وہر ک

# ابل اسلام کی فرمه دار می

اب صرف ایک طافت با آرہ گئی ہے اور دہ سربانیہ داری نظام ہے جو کہ پھر سے ہم پر مسلط ہے۔ اور اب د نیا تھر کی نظر میں اسلام کی طرف اٹھ و ای جی کہ اسلام کا بید د عوی ہے کہ دہ دنیا کے تمام مسائن کا بھٹرین حل ہے، اور ہم اس د عوی میں حق تبائب میں اور بوری بھیر ت کے ساتھ کتے جیں کہ موجودہ معیشت کی تختیاں اسمای نظام ہی سلجھا سنا ہے۔ یہ سرمایہ واری نظام کے سی کی بات شمی ہے۔ گذاہی وقت مفرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو متایا جائے کہ اسمام کا نظام معیشت کیا ہے؟ سوو ہے ج کر تجارت کیے جادئی ہے؟ کامیاب تجارت کیے کی جاشتی ہے؟ اور تمار اور جوئے بازی ہے فی کر تجارتی اور عضتی سر کر میاں کیے یہ قرار دیمی جاسکتی ہیں؟ اور یہ تمام یا تیں متایا ایل اسلام کی وسور یہ تمام یا تیں متایا ایل اسلام کی وسور کی ہے۔

#### بلاسود بینکاری کاسب سے پہلا فار موالا

او گول نے بلا مود بینکاری کے نام سے کام شروع کیا لیکن اندردان خانہ سودی کام کرتے دیے ۔ لیکن اب دہ سے عذر ضین کر کینتے کہ جمیں بلا مود بینکاری کا طریقنہ معلوم ضین۔

#### سود کے بارے میں ایک عذر اور اس کاحل

بان ایک مذر کیا جا سکتا ہے کہ حارے پیک انھی تک سودی کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے بیمان بلحد بوری و نیاش افتور نس کے طور طریقے مھی سود و آمار پر مشتمل ہیں۔ توجب تک یہ دونوں ادارے تبدیل مہیں ہوجاتے اس، فت تلک ہم کیاکریں ؟اس میں کیجیات تو ہے ہے کہ اس کیا صل ذرہ واری تو مسلم حکمرانوں کی ہے جس میں ہاری پاکتانی حکومت بھی داخل ہے ، ان کارپی فریضہ ہے کہ وہ بلاسود مینکاری شروع کروا کمیں۔اور بدہات میں عرض کر چکا ہول کہ اس کا سب ہے بہلا فار مولایا کمٹال کے علاء کرام ادر ماہر بن مواشمات دے بچے میں مجس می ایسے بارہ طریقے میں جن پر دعنگ کے اہرین کا افغاق ہے کہ یہ قابل عمل ہیں، اور آگر ان ہر عمل کیا جائے تو نہ صرف ریا کہ تجارت میں کی واقع نسیں ہو گی ہاند کھاتے وارول کو ننع بھی زباد دیلے گا۔ لیکن ہمار نیا حکومت نے اسے نافذ نہیں کیا بہر حال یہ مسئلہ سیریم کورٹ میں زیر عب ہے جس کا فیصنہ عُقریب آئے والا ہے۔اللہ تعالیٰ اے صحیح فیصلہ کرنے کی اور حکومت کواس کے با فذ کرنے کی تو نیتی عطافر ہائے۔ چند سال تمبل کراچی میں ایک عظیم الثان دو

روزه سیمینارای موضوع بر منعقد ہوا تھا جس جی حضرات علاء کرام ،ماہرین معاشبات، باہر بن پیکاری، ملک کے جیرہ جیرہ صف اول کے تاہر اور صنعتکار شریک تنصیاس سیستار میں میں نے تاج بھا کیوں ہے جوبات کمی تھیاہ ہیات یں بہان بھی اینے تاجر کھا کول ہے کتا ہول کہ ہمیں حکمر انول سے زیادہ امید حمیں رکھنی جائے کہ بیداسلامی (دربلاسود پیکاری کو نافذ کریں ہے ماور یہ لات بھی ا ہے ہیں کہ جن ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ بعد منیں اللہ نے یہ توفیق ان کے مقدر یں تکھی ہے یا شیں ؟لیکن آب لوگ ایک کام کر سکتے جیں کہ تمام تاجراور صنعت کار مل کر پینٹوں کو یہ اٹٹی میٹم دے دیں کہ ضاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے جوہادہ طریقے پیش کئے تھے جن کی علاء کرام نے تا مُد و توثیق کر رکھی ہے ، مسلم وکارول نے انہیں بہند کیا ہے اور باہرین سوشیات انسیمی در ست قرار و ہے۔ بیکھے جی رائن میں ہے کوئی ایک طریقہ ہمارے ساتھو معاملات کرنے کے لئے افغار کریں تب تو ہم تمہارے ساتھ معاملات کریں مے اور تساوے وربیعے ہے تجارت بھی کریں مے ولیکن اگر تم نے سودی طریقے پر قرار دیکھے تو ہم تم ہے کار دبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر انبیا ہو جائے تو ا كيدى تفتح من مارا نظام بدل جائع كالورساد يعكد بلاسود يتكارى يرتجور موم جا کیں تے واور امیا کر ماکوئی تا ممکن بات شیں ہے بلعد کراچی سیمیناد میں بھی سب کے ول کی آواز کی متمی کہ ہم النی میلم دے دیں . ضرورت میرنے اتحاد و انفاق کا ہے۔

# بلاسود بینکاری بین عارضی نقصان سے نہ گھبر ائیں

اس کے بیٹے آمر ہو براور ک کو مار میں طور پر انسان میں افغان ہو ہے۔ انسان میں افغان ہو ہے۔ انسان میں انسان میں ا افغانا پر جائے تو پاور کھیں جمہ آگلیفول کور قربانیوں کے بغیر و نیاش کو کی کام میں ہو تا۔ اگر چدرہ سوسال کے عرف شام ہم انسان میں میں کی مسلم تاجر پر یہ خصص میں بیٹے مسلم تاجر پر یہ خدرواری ڈئل ہے کہ وہ متحد ہو کر ویھول کو ججور کریں کہ اگر تم میں کریں کے۔ تجارت میں کریں کے۔

#### سودالله اور رسول علي عليه سے اعلان جنگ

ورنہ پر ارتھیں! کہ سود انتہ در انتہ خوات ہے کہ اس کے تصور بی سے انسان پر لرزہ نور خوف حاد کی ہو جاتا ہے۔ کی گنہ سکے ہر سے میں قرآن حکیم نے اسماع خت الفاظ استعال نہیں کئے چتنے سخت سود کے بارے میں استعال کئے میں ، چنانچہ ارشاد ہے۔

حَوْفَانُ لَّهُمْ نَفَعَنُوا فَأَذَهُوا بِحَرْبِ مَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ دسربابهای نبره ده " اگرتم مود کافین وین نمین چموژو کے توانشا اوراس کے رسول مُنِیْنَهُ کَ طرف سے اطالی بنگ میں او" آپ نود منائین کہ الشاہ راس کے دسول مُنِیْنَہُ سے کمی تک

اپ جو دینا میں نہ اللہ اور این کے دسوں میں ہے۔ جنگ کرتے رہیں کے جاور کیا کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول میکھنگا سے جنگ کر کے نگا سکی آہے؟ یاد رکھیں! ہم سب اللہ اور اس کے رسول النظافے ہے جنگ کر رہے ہیں اور اسکی وجہ سے طرح طرح کے عذابوں میں جنگا ہیں ،اگر ہم نے اس جنگ کو سے ہوئا ہیں ،اگر ہم نے اس جنگ کو نہ چھوڑا تو جاہ مدباد ہو جائیں مے سام ہے ہیں کا ماہر میں ہے کہ تاہر ہراوری اور صنعت کار معترات محنت اور کو شش کر کے اور طرح طرح کی تحریکا سالہ کو متواسطة ہیں ، مجھے اللہ کی رحت ہے تو کا نہایت کو متواسطة ہیں ، مجھے اللہ کی رحت ہے تو کی امریک کے دریا جائے ہیں ، مجھے اللہ کی رحت ہے تو کی اور طرح کی دریا ہوگی۔

#### ایک در ہم سود کا گذاہ

سود اتنا مخت گناہ ہے کہ اس کے ہارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر ایا کہ ''جس مختص نے سود کا کیک درجم لیا ہدا ایسے ہی ہے جیسے اس نے ۳ م مرجبہ زیا کیا۔''

الحمد القد كتنے فق مسلمان اليسے بين جو مجھى بھى زة جيسے فعل بد ك مر تحب شين ہوئے ليكن اگر انبول نے فدا نؤوستہ سود كاليك در جم نے ليا تواس اليك در جم كاكناد چيتيں مرجہ زة كرنے كے كناہ كے دار بوگا، اى طرح الد اوكو خرب ديتے جاكيں تومعالمہ كمال اسے كمال تك بينچاہے۔

# سود کے بارے میں ایک سخت و عید

ا یک اور حدیث میں دسول اللہ عظافہ نے فرمایا کہ معمود کی خراف کی فقسیں ۲۰ میں جن میں سب ہے اونیٰ فتم ایک ہے میسے کوئی فخض اپنی ماں سے 15 کرے '' : س رید ا

نیز ایک اور صریت ش ہے

هؤلعن الله اكل الربا و موكله وكانده و ساهدد≩

''جو شخص سود کھائے یہ کھانے کا سود کا حساب ''ترب کرے یا سودی مقدمات کا گواہ ہے اس پر اللہ کی نعنت ہے۔'' ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

الب یہ کوئی عذو ند دہاکہ صاحب! ہمارے ہاں کوئی متبادل طریقہ موجود ہے لینی ہی کوئی متبادل طریقہ میں کیونکہ اب آپ کے ہاں متبادل طریقہ موجود ہے لینی ہی کہ آکر سب ستھ و متنق ہو کر بینکوں پر دہاؤ ڈالیس تو بیک ان بارہ اسلائی خریقوں پر بینکاری کرنے پر مجبور ہو جا کیں ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ چو تک ہمیں اپنے محمر انوں ہے اب تو تع شیس دبی اس لئے اب یہ جو دی و مد داری تاریخ نے مسلم ہرادری کے کند عوں پر ڈال دی ہے کہ جو اپنا دینی کروار ادا کریں اور معاشرے کو اللہ اور دسول کے خلاف جنگ آزماء ہونے سے جانے کے لئے بلا مودی بینکاری کے اب دو مودی لین دین کی قیمت پر شیس کریں ہے۔ محمر و سے پر بید بھے کر لیس کہ اب دو مودی لین دین کی قیمت پر شیس کریں ہے۔ کاردبار میں تفسیان ہونے فائدہ سودی خت سے بھر طال اپنے کاردبار کو تھا کی

عوْومنَ يَثَقِ اللَّه بِيعَمَل لَهُ مُحَرِحًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيَثُ لَا يُحَسَّبِبُ ﴾ الشرقاقي بم سبكوان باتول يرعمل كرنے كى توثيق عطافره كير. آين

و أخر دعونا ال الحمد لله رب العلمين

کام پوری السّٰر کا ہے۔ ایک عذائی

﴿ جمله مقول محفوظ مين ﴾

کام پروری انتہافا کیلے ہوا ہے آغري : معزت مولاة مغنى محدر فع منتاني مراحله

- عمر ناظم شرف ( فامس بياسد دارا علوم کراير ) صعار ترب

عامع معجد حسن جازيد بشرقيد لازور متناس المحرناهم شرف وبتمام

موضوع

### كام چورى الله كاعذاب

يعداز خطيه مستوت:

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بشم الله الرّخشي الرّجيم

" وَيُعِلَّ فِيفَ شُعِطَ فِي فِيئِنَ الْمَدِينَ إِذَا الْكَتَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوَقُونَ وَإِذَا كَانُو هُمْ أَوْوَرَفُو هُمْ يَخْسِرُونَ آلايَطُنَّ أُولَئِكَ النَّهُمْ مَنِعُوفُونَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَّ الْعَلَمُمُنَّ" (عِنْ الْمَعْنِينَ آيَتِهُمِ عَظِيمٍ عَلَيْمَ مَعْنِينَ آيَتُهُمُ النَّاسُ لِرَبَّ (عود المعنَّمِنَ آيَتُهُمِ عَلَيْمِ عَلَيْ

يزرگان محترم، براوران عزيز اور محترم خواتين!

السؤام عليكم ورحمة الأو وبركاند

آئ کے اس اجاع میں دوستوں اور جائوں نے مجھے کراچی سے

#### ميريت مرشدكا ايك نسخه

 لوبت آتی ہے تو اس سے پہلے عموماً اپنے مرشدے اس نسخ پر عمل کی تو نیق بوجاتی ہے۔

#### آج کل سب سے برا مسکلہ کر پٹن ہے

آج کے اس اجماع سے متعلق دل میں یہ بات آئی کر آب کے ساہنے وہ بات عرض کروں جو ہم سب کی مغرورت کی بات ہے اور شاہر یہ تماری توم اود ملک کا سب سے بڑن اور میں سے اہم مسئلہ ہے۔ آ پ نے اخبادات میں ایک لفظ کشرے سے پر معا ہوگا، کی سال سے وہ نفظ ہمارے بہال بھیلا ہوا ے اور اس لفظ کا مصداق توسب ہے زیاوہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ ہے" کرپشن" شایداس بات سے کسی کوکوئی اختادف شہوکداس وانٹ پاکستان کا سب سے برا سئار کریٹن ( بددیائی اور خیانت ) ہے۔ ای سلیلے میں باد ہانی کے صور یر آج وان آبات کا انتخاب کیا جوشروٹ میں تلاوت کی میں۔ ان تبات ہے بظاہر تو یک معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعمق فظا تا جرول ہے ہے لیکن جیسا کہ میں عرض کرول گا واقعہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے ساتھ ہے، اس لئے ان آیات کے بارے میں میچھ تنصیل عرض کرنا جويتا بول ـ

# ناپ نول بی کی کرنے والوں کا انجام

آیات مذکورہ بالا کا ترجمہ یہ ہے۔

'' ویل ہے النا پوگوں کے لئے جو نا ہے نول میں کمی کر ہیں'' ''مفغفین '' مِنْ بِ مُستَطَسَعُف كَي مِن مِن مِن مِنْ بَينَ ' ناب لَوْل بْنِ كَي كُرِنْ والأَ 'اور " وَبُسِيلٌ" كَ الكِيمُ عَنَى تَوَ الْحُت مِن " بِلاَ مَنِهِ اور بربادي" كِيرَا تِي بَن واس صورت میں ترجمہ ہوں ہوگا کہ بلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو ناب تول میں کی کرتے ہیں۔ اور منسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ "ویا" " جنم کی ایک وادی کا نام ہے جو آئی گہری ہے کہ اگر جنم کے اور سے کوئی پھر بھیکا جائے آؤ وہ پھر اس کی تبدیش جالیس مال کے جعد پہنچے کا بیائیراس سورت میں اس آیت کے معنی میں ہوجا کیں اے کہ ناب تول میں کی کرنے والول کے کے جہنم کی وہ وادی مقرر ہے جس کی حمرانی آئی ہے کہ بیمیکا جانے والا چر س کی تبدیل جائیس سال کے بعد پہنچے کا۔ آ گے ناپ تول میں کی کرنے والوں کی ایک صنت بیان کی تی ہے کدوہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں ( کوئی چیز خرید تے ہیں) تو جائے ہیں کہ انہیں بورا کے جنانی خور سے ویکھتے ين كريح اور بورا نابات و نبيل؟ ليكن جب دومرول كو ناب كربا تو ل كردية میں تو اصل مقدار شراکی کرتے ہیں اور باتھ کی مقائی وکھا کرناپ تول ہیں کی کے مرکمپ ہوتے ہیں لیعنی ڈیٹری مارتے ہیں۔

# ناب تول میں کی کرنے والوں کی حماقت

اگر خور کیا جائے تو اس صفت کو لانے کا ایک متصد بیانظر آتا ہے کہ ۔ اس میں آپ تول میں کی کرنے والوں کی ایک صافت کابیان ہے کہ ناپ تول یں کی کرنے والوں کی بیٹواجش کدوسول کریں تو پورالیں اور جب اوا کریں تو ا کم ویں ،کبھی بوری نمیں ہو کئی کیونکہ جب بیا بورانیوں دیں ہے تو خود کبی ورا نمیں نے شنع واور چونکہ یا ایک چیز کی تمنہ کرتے ہیں جو مکن نیس اس لئے بیا احتمالہ تمن اب تو ل جس کی کا احتمالہ تمنہ ہوائے اور دو اس طرح کہ جس معاشرے جس ناپ تو ل جس کی کا دواج ہو جس کی کا اس معاشرے جس کی کا ایس معاشرے جس کی کا دواج ہو گئیں اور فریل کا مراح ہو گئیں اور فریل کا در فریل کا ایس کو بھی کوئی چیز ابوری خریس ملتی حتی کہ فریل کا در فریل میں کی کا دواوں کو بھی کوئی چیز ابوری خریس ملتی حتی کہ فریل کا در فریل کا در فریل کا دواوں کو بھی کوئی چیز ابوری خریس ملتی حتی کہ فریل کا در فریل کا دواوں کو بھی ابوری نمیس ملتی ہے۔

#### برایک ناب تول میں کی کرے تو؟

مثال کے طور پر دورہ بیجے والا دورہ بیج ہے قراس بی آ دھ دودہ بیت ہے ہو اس بی آ دھ دودہ اور اور اور آ دھا بالی جو اس کے باتھ کی سفائی ہے جس کی بناء پر دو مطبقت ، اسان گار اور اللہ کا باقی بنا۔ لیکن دوخوش ضرور ہے کہ اس نے وہ سرے کے ناپ میں کی کرکے آیہ کلو کے بیسے بچالئے۔ اس کے بعد سے دودھ والا کیڑا لینے جاتا ہے تو دہاں کیڑے کا تاہ جر بھی اپنے کا ایک سفائی وکھا تا ہے کہ دس کے بجائے میں روید کمالیتا ہے اور دودھ والے کو خر بھی تیس ہوتی ۔ اب آگر چہ سے بیس روید کمالیتا ہے اور دودھ والے کو خر بھی تیس روید کمالیتا ہے کہ دس دو والے کو خر بھی تیس روید کمالیے لیکن جب وہ کا ایم بیٹن کرتا ہے وار ایس جاتا ہے کہ خرج ہوتی ہے ۔

#### وهوكه ونئ كي عام حالت

ا بوظعی میں ایک یا کستانی انجیئئر سے جب میری کہلی ماذقات ہوئی تو نہوں نے بتایا کہ لیلنے میں معودی عرب میں ملازمت کرتا تھا، اس کے بعد وباں سے کا کی رقم جمع کرے کراچی ہے گئے کہ وبان کاروبار کروں کا لیکن وبان ے کان بکر کروائی آیا اور قوب کی کہ یا کشان میں کاروبار میں وسکن میں ہے ج بھا کیول جُوْ کئے گئے کہ چی نے اسے ان چیوں سے وہاں ایک ایکسرے کا ادارہ قائم کیا اور املی در ہے کی مشینیں اے کر آیا تو آس پاس کے ذاکٹروں نے آ کر جھا ہے بات پیپتے کرنی شروع کی کہ دیکھوا بھم تمہارے باس ویکس ہے ک لئے مریض بھیجا کر ان ہے جس کی پچھوتو کیشن جارتی وہیے ہی مقرر ہوگی مثلہ يندره يا تين فيصد و فيرو يا جنتي فيس تم لو ئے اتنی جي بميس پھي دو ئے و را کيپ کام حزید میازنا پڑے کا ہو کی کے عم میں ٹیل آٹا جائیتے کہ اگر بمارے نتنج پر ایک مختسوم قتم کا فلاں فشان لگا ہوا ہوتو ہدائں وہ ہے کی علامت ہوگی کہائی ہریفس کا ا بکس نے بیں لینا بلکہ اسے د توکہ دے کہ نی ہریا کرنا ہے کہ اس کا ایکسرے نیا گیا ے۔ چنانچ اس کو ایکسرے کی مشین پر لٹانا بھی ہے، بن بھی دبانا ہے اور مشین کی آ واز بھی پیدا کرٹی ہے لیکن اس کے باوجود ایکسر نے بین لینا اور پیمیے اس ہے یورے لینے ہیں، میں نے ایک ڈاکٹر کو اس سے انکار کیا تو دومرا آ گیاہ تیں نے اس سے بھی انکارکردیا تو تیسرا آ عیا۔اس کے بعد بوتھا اور یا نجواں آیا اور میں نے ان سب کو انکار کردیا، تو ان ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہتم ہارے کا س کے ٹیس ہو، ہم دوہروں سے کام لے لیس عے، بینا نیے ایک دوہرے قریبی آ دل سے ان کا کام چلنے لگا جب کہ بیرے پاس کوئی گا کیک ٹیس آ تا تھا، کردگھ دو ڈاکٹر یہ تاکید کرکے مریفنوں کو بھیجا کرتے ہے کہ آسیں فان کلینک ہی کا انتہار ہے اس سلے تم کو وہیں جانا ہے، ان حالات کو دکھے کر میں کام کو چھوڈ کر یہاں آ گیا۔اور طازمت کرلی ہے۔

#### ناب تول میں کی کرنے والوں کے کمالات

غرضيك كبڑے والا بيں رويے كمانے برخوش تفاليكن واكثر نے اس كى جیب سے کتنے بی رویے نکال کے اور وہ مجی فوش ہے کہ میں نے مریش کی جیب سے استخد رویے نکال لئے۔لیکن جب وہ ڈاکٹر کیسٹ کے پہان جاتا ہے تو وہ اس کی خبر لے لیتا ہے چنانچہ وہ ایک نمبر دوا کے بیمے کیکر وونمبر دوا وے ویٹا ہے۔ اور کیسٹ بب زکاری والے کے باس جاتا ہے تو وہ اپنے کرتب دکھنا ہے، اور جب ترکاری والا گوشت لیتے جاتا ہے تو وہ اپنا کمال وکھاتا ہے اور جب یہ نوگ مرکاری وفائز میں جائے ہیں تو وہاں سرکاری ملاز کن اینے ووک ﷺ وکھاتے ہیں۔ لیمی ہرایک اس بات برخوش ہے کہ بس کمار با مول کیکن اس بات سے کداس کی بھی جیب کھنے والی سے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ جیب کٹروں ک ایک لائن گلی ہوئی ہے جس میں ہرتنص دوسرے کی جیب کاٹ کر اپنی جیب عن ذوال بوقو و مجھے والا اس سے زیادہ اس کی جیب سے نکال لینا ہے۔ متید ر کر کمی کو بھی پیچھ ٹیس اہل

#### لوگوں کی عام حالت

انجحی دو سال قبل تربت حانا ہوا جوکہ بوچستان کا ایک بیسماندو علاق ے، تربت تک تو جہاز ہے کہتا گئے اور اب ہمیں وہاں ہے تقریباً تمیں پینتیس میں کے فاصلے پر ایک قصے میں جانا تھا، کیکن وہ بہاڑی اور ماگلاغ زمین تمی مُری بھی خت اس لئے وہاں بوئ مشکل سے بیٹیے، جمیں لوگوں نے بتایا قذاک واست کی سڑک اگر چہ میکی سے لیکن اس کی سرمت کے لئے وس بیلدار آ وہے و و تصمیل کے فاصلے یہ مقرر ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک اون ، ایک ا کھانا کانے والا اور ایک فیمہ ہوتا ہے ، بدلوگ یماڑوں ہے گرنے والے چھروں کو بٹادیتے ہیں اور گزشوں کو مٹی سے بر کردیتے ہیں تا کہ کوئی دشاری نہ ہیں آ ہے۔ کمین زماری گاڑئیا دھوپ کے اندر بھکو لے کھاتی ہوئی حادثی تھی، چھر بھی عابها بمحرے ہوئے تھے ادر گزھے بھی ہے شہر تھے اور وہاں نہ کوئی بیلدار نظر آیا ، مذکوئی اونت حتی کر کوئی خیمہ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے دہاں بتنی کر وہاں کے الوُمُول سے بوجھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ استے استے فاصلے ہر بیلدار کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اتبا فاصلہ طے کیا ہمیں تو ایک بیلدار بھی نہیں ملاء تو و سنمنے لگے کہ قانو ہا تو بھی بات مقرر ہے اور انہیں یا قاعدہ سخو او بھی لمتی ہے لیکن وہ لوگ پیان کام نبین کرتے بلکہ دی میں ملازمت کرتے ہیں، یعنی ملازمت دین میں اور تخواہ بیلداری کی بلوچستان کے ملاتے میں وصول کرتے ہیں۔

#### کام چوری الله کاایک عذاب ہے

اس سے آگے ارشاد رہائی ہے" کیا انہیں گمان بھی نہیں ہے کہ ایک وقت الیہا آنے والا سے کہ جس تنظیم دن میہ لوگ میدان حشر میں بھیج جا کیں کے ۔"ان کو دوہارہ ذکرگی دی جائے گی، اندال کا حساب و کمآب ہوگا" اور اس دن لوگ اپنے پردورگار کے سامنے کھڑے ہوکر اسپنے اندال کا حساب دے دہے ہوں گے ۔" اگر انہیں اس دن کا تصور ہوتا تو چھینا دو پہر کمیس نہ کرتے۔

#### ان آیات کامفہوم بہت وسیعے ہے

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے

سامنے آیک ابیا منٹل رکھنا ہے ہٹا ہوں جو سب سے میٹا مسکہ ہے اور تمام شعبہ مائے زندگی ہے تعلق رکھنے وانول کا مشلہ ہے میکن آپ نے تو وہ مشکہ ہان کیا جس ميں فقط تا جرول كا بيان ہے، هَبَهُ يبال بهت ہے، نوگ وہ بھی ہيں جو تا جر تبیرا توان سے اس بات کاتعلق کیے ہے؟ یاد رکھیں! کہ غیر تابیر سے بھی اس مسئلے كا تعلق اس طرح ہے جس طرب تاجدوں ہے ہے۔ ميرے والد ماجد هنرت مولانا منتی تحرشنی صاحب کا و ۱۹۹۱ء میں دیو بند جا: بواد میں ای سال رورہ صدیث سے فارغ ہوا تھا اور مطرت والد صاحب سے ورخواست کی گئی کہ آ ب شہرک جامع سجد میں بیان فرہ کیں۔ چنا نبی معترت والدصاحبٌ نے ان کی ورخواست قبول کرتے ہوئے ای آیت بریان فرمایا جو میں نے شروع میں علادت کی اور اس عل ایک بات ریسی فرمائی ہے کہ جس طرح تاجر پیے ہے ر سلمان ویٹا ہے ای طرح آگر کو کی مختص ماہ زست یا مزدوری کرتا ہے تو وہ اینا وقت اور محنت وے کریمیے لیتا ہے تو یہ بھی تا چر ہوا۔ ای طرح میں وارالعلیم میں یا جاتا ہول اور اساد کی جیٹیت ہے مجھے تخواہ ملتی ہے میں نے اپنا وقت وارابعلوم کے ماتھوں فروفت کردکھا ہے تو تاہر میں بھی ہوں اس طرح کوئی حرود مثلًا آٹھ مھنے کی عرووری کر کے سورویے حاصل کرتا ہے و ووسورویے سلے کر اسپیغ '' خدر گھنے کی محنت ویتا ہے۔ ای طرح سرکاری طاز بین ہمی ہیں، نہیں جس طریقے ہے ایک تاج ڈیڈی مرکز حرام مصے کیاتا ہے جو تکم ان کا قرآن میں بیان جوا بالکل ای حرت وہٰل تھم اس مفازم اور حرو ور کا ہے جو تنخواو تو بوری لیتا ہے کیسن ڈیوٹی بیری ٹیک دیتا۔ ای تو کرپیٹن کہا جاتا ہے جو تارے ملک بٹس عام ہے ورکام چوری عارا تو می شعار بن گئی ہے جیسا کے مرکاری وفائر کا جائے آپ پرواضح ہے۔

#### کام چوری اور حرام خوری

میجید رمضان میں کراچی کے ایک سرکاری وفتر میں وارالعلوم یا ایک کام بیش آئیا جو کہ طائز ، نیک اور ایھ کام تما اور اس کے بارے بیں انسر مالا ئے تھم بھی لکھ ویا اور یہ بھی بدایت کی کہ یہ کام جعد کیا جائے ،لیکن لیجے کا ونسر نال منول كرتا ربا خلك آكر اس ينه كها حمياك بهائي! بمين كيون مثالة بو؟ تو ان نے کہا کہ آپ اتنا ہوا کام ہمیں کچھ دینے بغیر کردارہے ہیں، ہم رمضان میں ایسا گناہ سے لفت کیے کریں؟ مینی اس نے ڈمونی کے کام مورشوی کے بغیر گناہ بے مذت قرار دیا، غرض تخواہ بوری ملتے ہیں اور میرا وقت دیے کے لیے تیارٹنس ہوتے" ترام خوری اور کام چوری" ہمارا قوی شعار بن گیا ہے مکہ آئ کل سرکاری وفاتر کے ملازمین کا تو بہ حال ہے کہ اُٹر کی ملازم کو آخس جائے میں در بھوجائے ورکوئی اس سے کہ وے کہ آئے تم ویر سے آخی جارہے ہو؟ اُ کہتے ہیں ہمیں! کیا پرواہ ہے؟ ہمیں کون نوچو سکتا ہے؟ کیا کسی کی جرات ہے جوہم ہے دیر ہے آئے کے بارے میں اوج سکے؟ہم جب موجی جا کمی ور جب جامیں قرمیمی ہمیں کوئی تبیمی ہوجے سکتا۔ اسے نینے لئے فخر پچھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں تھتے کہ حرام کھا دے ہیں۔

## ڈیوٹی میں کی کرنے والا بھی مُطَفِّف ہے

ماد رکھیں! جو محض مخواہ موری لے اور ذہونی کے وقت میں سے جوری کرے حَمَلًا وَبِونِی کے اوقات میں ووستوں یا محمر والوں سے کیلی فون ہر باتیں کرے، افبارات پڑھے، ووہرول ہے سائ بحث ومباحث کرے یا وہے ہی وقت سنائع کرے باقراس کی مخواہ خزیر دورشراب کی طرح حروم ہے۔ لیکن آئ اس طرف وهیان نمین ہے، اور حرام خوری کا روائق ہے، اور افسوس ٹاک بات ہے ہے کہ ترام خوری اور کام چوری میں ام ہی لوگ مشہور ہو مجھ میں اور اس معالم میں مسلمانوں نے کافروں کو مات کردیا ہے۔ آپ بورپ اور اسریکہ وغیرہ مما لک میں جا کمیں تو وہاں آ ہے کو ساکام چوری نظرتیس آ ہے گئ اور کسی بھی وفتر میں کوئی ملازم خواہ وہ آ ہے کا بھائی ہی ہو، ڈیوٹی جیموز کرسوائے مختمر سی مات کے کوئی بات نمیں کرے گا، اس لئے کہ وہاں ڈیوٹی کے اوقات میں غیرضروری بات چیت کرنا بھی انتہائی معیوب اور چوری کن بات سمجھا حاتا ہے کیکن 6ارے بیمال اس کا عام رواج ہے اس کے باوجود دودھ والے کے دودھ میں بانی ملانے کی شکایت کرتے ہیں اور رہنیں و کھنے کہ خود کیا کررے ہیں؟ اگر ڈیوٹی بوری وی جاتی تو ہزرے ملک میں کوئی سرتک بھی ٹوٹی ہوئی ندہوتی جیسا کہ مورب اور میذب مما لک بیں آ ہے کوکوئی سڑک اوٹی ہوئی فہیں ملتی کیے کا مرثک یو او ملہ اپنی ڈیوٹی پوری دیتا ہے۔ اس طرح کلی کی آگھ کچوٹی آپ کوکسی مبدب ملک میں نظر نہیں آ ہے گی اور بحل کی آ تھ پچولی نو در کنام، بحل کا چا، جانا بھی وہاں

# ناپ تول میں کی ن*د کرنے وا*ے بھی موجود ہیں

یبال ایک و ت مزید فرش کردوں کے افحد بقد یہ نین کہا ہے اس کا کہ سر بیات کہا ہے اس کا کہ سر بیات کی ایسے اوگ سر سر بیات کی ایسے اوگ سر بیات کی ایسے اوگ سر بیات کی ایسے اوگ سر بیات کی بیات کے بیان اور نہ کھا ہے جی بین جنہیں یہ سنند معلوم آئ نیس کھا ہے جی بین جنہیں یہ سنند معلوم آئ نیس کھا ہے جی بین جنہیں یہ سنند معلوم آئ نیس کھا ہے جی بین جنہیں یہ سنند معلوم آئ نیس بیان کی میں بیات کہا کہ ایمیس آئے یہ بیت سعلوم بی نہ تھی کہ اور بیات کی کہا ای طرح حرام ہے جس حرال ناپ قول بیس کی کرنا حرام ہے جس حرال ناپ قول بیس کی کرنا حرام ہے جس حرال ناپ قول بیس کی کرنا حرام ہے۔

## کرپشن اور کام چوری کے نبتائج

فرض مدے ملک کا سب سے تقین سنلہ کریٹن اور کام جوری ہے۔

جس کے نتائج ہم اس صورت میں وکھے رہے ہیں کہ کس بھی شعبہ زندگی ہیں گوگوں کی ضروریات بوری نہیں ہور ہیں کیوگا۔ جب ہم ناپ قول میں کی کرو شے تو انہیں ہور ہیں کیوگا۔ جب ہم ناپ قول میں کی کرو شے تو انہیں ہیں ہور ہیں کی فوگ خرور کا ٹیس کے اور اس چکر میں ساتے عذاب، معینہ میں اور تکلیفوں کے کسی کو تیجے نہیں ملے گا۔ اس نئے سی سجھتا ہوں کہ اگر آج کے حیان کا حاصل اور ب لباب یاورہ جائے کہ مطفقت جس کے یارے میں یہ بوری مورة بنام مورة المطفقین نازل ہوئی، جس میں وہ جس کے یارے میں اور ڈیوٹی کمش اور کی کی شامل ہیں جو طازم اور مور مردور میں اور تخواہ پوری لیتے ہیں اور ڈیوٹی کمش میں وہ بیس میں جو جائے گی کہ هنرت شعیب عنید السلام کی قوم کے درو ناک بات سے وضاحت ہوجائے گی کہ هنرت شعیب عنید السلام کی قوم کے درو ناک بیت ہے آس تو موک بھی میں جرم تھا بیت ہو جائے گئی ہور تاک بیت ہور تھا ہیں ہی جرم تھا بیت ہو جائے گئی ہور تھا ہے۔ اس تو موک بھی میں جرم تھا بیت ہور تھا ہوں کہ بھی میں جرم تھا

﴿ وَاللَّهِ مُدَامِّدُ أَخَدَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَقُومِ الْحَبُّدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِنَّهِ عَبْرُهُ وَلَا تُنَفَّصُوا الْمِكْتَالُ وَالْمِيْزَانَ \* ﴾ (مرومر: يعدفر١٨١

(ترجمہ): "اور ہم نے مدین (والوں) کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے (اہل مدین سے) فرایہ کہ ان کے اس کے اس کہ اس میری قوم، تم (صرف) نشر تعالٰ کی عبادت کرو، اس کے سواکوئی تمہادا معبود (بننے کے قابل) نہیں، اور تم ناب تول میں کی مت کما کرو"۔

جس طرح چاہیں تقعر ف کریں۔"

ہم ایسا تعمین کر سکتے کو تک مال ہمارا ہے، ہم جس طرح جا ہیں تجارت کریں ،اور ہیں ہیں تاپ تول کے اندر کی کریں یانیاوتی ، شہیں ہیں ہیں ہیں اللہ اللہ مے اندر کی کریں یانیاوتی ، شہیں ہیں ہیں اللہ ما اللہ کا کم یانیاوتی ، شہیں ہیں ہیں سے ذرایا لیکن وہ نہ بانے اور کہتے ملے کہ جس عذاب کا تم یار بار تذکرہ کرتے ہو است لاکر تو دکھا ؟ چنا نچ اللہ کا عذاب کا تم یار بار تذکرہ کرتے ہو است لاکر تو دکھا ؟ چنا نچ اللہ کا عذاب کیا اور سخت کری پڑی جس کی وجہ سے لوگوں سے جسموں ہیں پھٹیال فکل آئیں ،الن کے و م تحلف تو تندید جس تھا اور سخت کری وہال اس سے بھی زیادہ تھی تھی ، پھر جب باہر فکل تو تندید جس تھا اور سخت کری پڑر دی تھی ، است میں ایک بادل اور گھٹا آل د کھا تی وہ دوجی گھروں سے باہر فکل اس کے بنچ فعش ی وہ سے باہر فکل اس کے دوجی گھروں سے باہر فکل آگے اور ایک دوسرے کو گواؤ ہیں و سے دے کہ بیکا دا۔

﴿ هَلْمَا عَارِضَ مُمُطِرُنَا ﴾ "پیادل ہے جو ہم پہارٹن پر سائے گا۔ (اس کئے اس کے نیچے جمع ہو جاؤ) "

( حرواو **نیائی)** بین ۲۳۰

چنانچہ لوگ بھتیوں اور گھروں ہے نکل نکل کرائی سمے پنچے میں جب میں سر

جمع ہو مکھاس موقع پر قرآن کمتاہے۔

﴿ يَلُ هُوٰمَا اسْتُغْجَلُنُمُ بِهِ رِيُحٌ فِيُهَا عَلَمَاتِ الِنَمْ ﴾

(موريان) حکف ي<u>د ۲۳)</u>

صبس تھا اور خت کری پڑرہی تھی، ٹھر ایک باول اور گھٹا آئی وکھائی وی یا لوک اس فرش سے کداش کے لیچ شندی ہو، سے گی اور بازش ہرنے گی، خود بھی گھروں سے وہر نگل آئے اور ایک دوسرے کو آ واقرین دے وسے کرپائوٹ گھرک

> وہندا غار میں شعبطانا کا ''میا بادل ہے جوہم یہ بارش برمزے گا۔ ''(اس لیے اس کے لیے تخل موجاد)''

(موروا تقاف آريت ۴۴)

چنانچالوگ بستیوں اور گھروں ہے نکل نکل کر اس کے بیچے جمع ہو تک اس موقع برقر آن کہتا ہے۔

> ﴿ لِلَّهِ هُوْمًا اسْنَعَجِئْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِنِهَا عِنْدَابٌ الْبِيِّمُ ﴾ (مروزانقف آيت ٣٠)

'' (یے گھٹا نیس ہے ) میکہ یہ وی عذاب جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے اس کے اندر ایک ہوائقی جس میں ورو ناک عذاب فتا۔''

ا ان آیت کی تقییر شن مقرمت عبداللہ بن عبر س رشی اللہ عنما فرمائے میں کہا س بادل میں آگ بری اور تو م کوجلا ڈالا۔

توم شعیب عنیہ السلام پر اس وقت مجمونی طور پر تین عذاب آئے جن میں ہے ایک تو مذکور ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے۔ وفاخذتهم الشيحة

(موردالمومنون) بيت (۲)

"افيس ڪِن نے آ ڪِرا"

درتيسري جكه فرمايا

﴿فَاحْدُنْهِم الرَّجِعْةَ﴾

ل مورو المتكبوت ." بيت ١٤٥٠ )

'' جنیس زلز لے نے آ کیڑو''

ان تینوں مذہوں کے آسف کی صورت یہ ہولی کے جرابی ایمن منیہ السمام نے لیک چی ماری ان کی چی ہے لوگوں کے دل چیٹ مکے، زیمن شق بولی اور زائر لدآیا اور اوپر سے آگ بری جس سے ان تمام بستیوں کے لوگ ای وقت فا ہو گئے اور ایک جاندار بھی باتی نہ بچاچنہ نچیقر آن کہتا ہے۔ وقت فا ہو گئے اور ایک جاندار بھی باتی نہ بچاچنہ نچیقر آن کہتا ہے۔

( سوروال نوَّاتُ. آيت ٢٥)

" محمر برہ گئے اور ان کا کوئی مکین باتی ندر ہد"

یہ لوگ ناپ تول میں کی کرنے کی وجہ سے بلاک ہوئے ہم بھی اس جرم میں جنلا ہیں ،ہم مصائب کی تو شکایت کرتے ہیں لیکن میرٹیس و کیھتے کہ یہ تمام مصائب جہ رہے ہی کرتو توں کی وجہ سے نازل ہورہ ہیں کیونکہ ہم نہ خود حوال کھانے کے لئے تیار ہیں اور نبہ اپنے بچوں کو کھلانا جا ہے ہیں۔الاماشہ اللہ

#### ی<u>ا</u> کشان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے

بٹس مجھٹا ہون کہ بمارے ملک کا سب ہے بردا سئلہ کریشن ہی ہے۔ اگرة ج بهرے لمک سے كريش فتم بوجائے تو يقين كيج كر بهارا بالك وتا عظیم ہے کہ اس کی مثال بوری دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اندھی عقیدت کی بنیاد برنہیں کہدرہا ہوں بلکہ دنیا کو دیکھنے کے بعد کہدرہا ہوں، اور میں کی کہتا ہوں کہ میں نے روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعتیں بیک ونت موجود ہوں جتی یا کتان میں ہیں۔ حرمین شریفین کا تو معاملہ ی جدا ہے، لیکن حریمن شریقین کے بعد پاکستان عی وہ واحد ملک ہے جہال نفتوں کی اتی فراوانی ہے جو ونیا کے سمی دوسرے ملک میں نہیں ہے۔ چنانچہ کھتے ہی ممالک علی سمندرنییں ہیں جب کہ حارے پاس سمندر بھی ہے، ميكت بن ممالك من بهاز ميس اور حارب بيان بهاز بحى مين، كت بى ممالك میں میدائی علاقے نہیں جب کہ ہمارے بہاں موجود جیں۔ کتنے ہی ممالک میں فقط سردی ہے، گری بالکل نہیں اور کتنے ہی مما لک بیں فقط گری ہے مسردی بالکل منیں اور ہمارے پہال سروی بھی اور گرمی بھی ہے۔ بورب اور امریکہ بس این تازه گوشت نبیس ملتا جدیها با کمتان میں مانا ہے۔ دہاں سبریاں تازونبیس ہوتی، بھِل اُکرچہ خوبصورت پیکینگ میں ہوتے ہیں کیکن لذہ وہ مزے میں کم اور قیت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود پاکتائی لوگ ان تمام فعموں کے ہوتے ہوئے یاکتان کوچھوڑ کر ہماگ دے ہیں۔ امریک میں جاکی تو معلوم اور اونیا کے درسرے اور ایک علی وہاں تعقی ہوگیا ہے، میں حال انگلیندہ بالگ کا گف اور اونیا کے دوسرے اور الک میں باکستانیوں کے بات جائے کا ہے اور آر ان سے اور جہا جائے کرتم وہاں سے کیوں آئے ہو؟ تو ان میں سے کوئی بیشن کے اگر کے وہاں کو اپنے کی چنے ہیں اپنی تہیں ملتس بک سب میں کہتے ہیں کہ وہاں کرچشن ہے جو تو اُن اور جا کن اور برقمی اس لئے وہاں سے بھاگ کر مہاں آگئے۔ اندکی یہ خواتی اور جا کن اور برقمی اس لئے وہاں سے بھاگ کر مہاں میں اور ی وی میں جاری تھا دے کرور ہے۔

جم دوسرے مما کت میں جا کر وہاں موجود پاکستانی ۴جروں سے پو پیستا میں کہ آپ پاکستانی ۴جروں سے کوں تجارت ٹیس کرتے ۶ تو دہ کہتے ہیں کہ عاری قو د فی تمنا میں ہے کہ ہم پاکستان سے تجارت کریں گئی پاکستان ۴جروں سے تی م مید دموکہ کھائے کے بعد ہم نے کان کیڈ کر قرب کر فی کہ آ اعدو پاکستان سے تجارت ٹیس کریں گے۔

## <u>نا</u>پ تول میں کی پر مختف عذا ب

حاصل ہے کہ اگر آئ کے اس اجھاٹ سے بھیں یہ فاکدہ بھنچ جائے کہ ہم اپنی ڈیوٹیال مینچ طور پر انجام اسپے کئیس اور برخیض اپنی تجارت میں ڈیڈی مارنے کا کام چھوڑ اسد تو نمارے ملک کے مارے مسائل عمل ہوجا کمیں گے، اور نما را ملک بہترین ملک ہوگا جو کر آئ جرم کی دیو سے جہنم بڑھ اوا ہے۔

قرآن مکیم کمز ہے۔

هُوْرَنْتُهُ بَيْعَمُّهُمْ مِنْ اتَعَدَّابِ الادبي فَوْنِ لَعَدَّمَتِ الانحَدِ الْفَلَّهُمْ تَوْجَعُونَ كِلانسِوة (جِدائيتِ ١١)

" اور ہم مقراب اکبر ہے پہلے جھوٹے جھوٹے عذاب چھ کیں گئے تاکہ وہ لوک باز آجا کیں (اور تو یہ کر لیس)"

یکی وجہ ہے کہ ہورے ان کن ہول کے تیجیج میں یارش نمیں ہورتی۔ سندھ اور یکو چیتنان میں بارش نمیس ہورتی وسطوم ہوا ہے کے گوئو میں یائی و اتفا زیادہ محمران میں چلا کمیا ہے کہ نکا لنا مشکل نزین ہور ہاہے وہاں کی مجین بھی خان پڑی ہے اور لوگ ہارش کوئرس رہے ہیں۔ کیئن این وین ہیا بھی معلوم ہوا کہ امریک کے ایک شہر میں یارش ہوئی اور اس نے جاتی بھیلا دی اور وہاں کا ڈیم تو ڈریا جس کی دید ہے آس باس کی بھی جہ ہوگئی۔

رسول المفاصلی القدعلیہ وسلم نے قرادیا کہ اللہ کا مقائب مختف طریقیاں ہے آتا ہے ، بھی اس طران کہ ہارشیں روک دی جاتی ہیں اور بھی اس طران کہ ہارشیں ہوتی میں اور تباق چیمیز تی جین ۔ اس لیے اس وقت تو یہ کی ضرورت ہے، اگرة باکر لیس کے تو افغہ ، الفدسار سے عذاب بہت جا کیں گے۔

کارگل میں ہمیں اتن انٹی کا میابی حاصل ہوئے والی تھی کہ ہم فوتی ہے۔ سرشار تقصہ بھارے مجابد این سنے جان کی بازی انگا کر بھارت کی گرون اس خرب وادیج کرمی تھی کہ جمارت بنبلا اٹھا تھا۔ لیکن مید شاری کرووں میں تو تھی کہ ہم وائیں قرشے اور افلہ نے ہمیں انڈولیل کیا کہ ہم کس وصد دکھائے سے بھی تو ال منبیل رہنے۔ لیقین کیلیجے کہ بیدہم پر اللہ کا عذاب ہے، جب تک ہم اللہ سکے توانیمن کی ظاف ورزی ہے تو پرٹیمن کرس کے اس وقت تک شاہد یہ بدائے اس

ے جدا نہ ہوں

قرآن کریم کارشاد ہے۔

اۋىيائىھا الْدِيْنَ الْمُوَا تُرَبُّوا إِلَى الله تَوْمَةُ لَسُو كَ عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكُفُوْ عَلَكُوْ سَيَائِكُمْ بِهِ

( مروفقر مُ أين ٥)

'' اے ایمان والوں! انتہ سے کی کئی تو یہ کرلو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گذاہوں کا کنارو کرد ہے گا۔''

تو یہ کرنے سے بیافذاب اللہ ، اللہ کل یہ نمیں کے اور موائن پر بیامذاب این وجہ سے آئے ہیں کہ وہ تو یہ کریں۔ اور قوبہ ایک چیز ہے کہ تو یہ کرنے کے بعد انسان کنا ہوں ہے ایسا یاک ہوجاتا ہے جیسے اس نے بھی گزاہ کیا ہی شاہو۔ اللہ تعالیٰ جس ناپ تول میں کی کام چور کی اور حرام خوری سے مجی کیگ تو یہ کی تو ٹین تعییب فرما کس ۔ آئین

وأخردهواان الحدد أدرب العالمين

#### $\Gamma^{-1}$

اکابرکاافلاس منحم اوربایی مجلون اوربایی مجلون

﴿ بُملَهُ مُعْوَلَّ مُحْفُوظٌ مِينٍ ﴾

الموضوع : الكاد فاختاص ادمیایی تعلق آخر این : اعترات مولان مفتی محد رفیع مثانی مدخل

المبيلات بالمعادر العلوم كرابي) المعادر العلوم كرابي)

مقام جامع محد الوامر كالندان بابتر م محمد علم شرف

## ا کابر کا اخلاص اور باجمی تعلق

بعدادٔ قطبه مسئوند به حفرات نها دکرام!

المللام عليكم ورجمة الله وبركانه

میرے خول میں ہوا بھائی ٹائی طادال خول کی غرض سے ہے، اور بھی اونا بھی چاہیے۔ طبقت ہے ہے کہ میں اس منصب کا الی تین ہوں کہ ملا وگو وعظ وضحت کردی مکا میری میٹیت آلیک جالب طلان ہے، ہزرگوں کی کچھ ہاتیں گ وفی تین جوکسی ترمیب کے بغیر ہم ان واللہ آئیں ہیں کریں گے، اس ایس کی ترمیب کا انتظار ندفر ماکمی میک جو وقیل ہاوآئی جا کیں گی وہ کرتے جا کیں گے۔

# یجین میں حضرت والعرصاحبؓ کے ساتھ دہل کی سیر

جھین ہیں جب کہ میری عمر سات سال کی ہوگی میریہ والد ، جد معترت اولان مفتی محرشفیع صاحبؒ دلی تشریف سے سکتے اور ہمارے ہا ۔۔۔ ہمال جنب محمد زک کیفی سرعوم کے ساتھ مجھے بھی سے شکے ، میں نے کیمی والی شرائے۔ و یکھا تھا اس لیے حضرت والد صدحبِّ ساریت دبلی میں جس تھما ٹیمرا الات، تمایوں کا مقبرہ الل قلعہ جامع مسجد ویلی اور حضرت نظام الدین اولیآء کے مزار پر بھی حاضری ہوئی اور نظام الدین مرکز بھی شئے، اس وفت تبلیل جماعت کے بائی حضرت مولانا محبر الیاس صاحبِ مرض الوفات میں متصاور مذاقات بندھی جس کا صفرت والد صاحب کونلم ٹیمر تھا۔

# مولانا محمد الياس صاحبٌ كى فرمانش

## حفرت حكيم الامتٌ كا جواب

وتني دامته ورميلان ميس عرض كروول كدعفرت مولا ناتحرالياس صاحب ل بڑی تمنائقی کے حضرت والدصاحب، ان کے ساتھ تبنی کے کام میں اُک جا کیں، ان کی اس تمنا کے اظہار پر حضرت والد صاحب نے فرمایا کے میں تو اپن ہاتھ اپنے مرشدے ہاتھ ہیں دے چکا ہوں، وہ جیباتھم فرما کیں ہے ،اس کی عميل كروال كاء پيرمكيم الامت معترت فعانويٌّ ہے مروجعت فرماني تو حض ہے۔ تحافونا نے معذرت کرکے مولانا محد الیاس مباحث سے فرمایا کہ جس مبادک کام میں آپ سکھے ہیں، انشاہ اللہ اس کام کے کرنے والے آپ کوبہت ل جا کیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آ ب کو جذبے اخلاص دیا ہے، اس کے بھیٹا آ ب ک مدد : دی اور بااشیہ بہت نظیم الشان کا م ہے ، نگروس میں محققین علاء کی ضرورت منیں اس لئے اس کام کے لئے آ پ کو ہے ٹارافراویل جا کیں ہے، لیکن جس الدار ہے میں یہاں (قمانہ بھون میں) تصنیف وتالیف اور مصری میاکل کی تھین کر رہاہوں والی کے کرنے والے شاہ والا کی میرے پاس بوی مشکل ے در جار من بوت بیں جن میں ہے ایک یہ بھی جس تو اگر ان کو آپ ک

پائ بھی دول گاتو میرا کام بند ہوجائے گا۔ ای لئے مول نا محد الیاس صاحب کی ۔ بیتن پوری ند ہو کئی تھی۔

#### حضرت مولانا الیاس صاحبٌ

تو جب بم مُلام الدين ينيج تو ايك نوجوان صاحب لطے، انہول نے یرتیاک قیر مقدم کیا، اور فیریت معلوم کرنے کے بعد فرمایا کہ معالجین نے والدصاحبُ سے ماقات کرنے پر بابندی لکا رکھی ہے، اس پر حضرت والد صد حبّ نے فرمایا کد میرا مقعد تو عیادت فنا سودہ حاصل ہوگیا اس لئے آپ ابھی مولانا کو اطلاع نہ ویں بلکہ جب موقع سلے تو میرا ملام عرض کر کے بناویں ك عيادت كے لئے آيا تھا، پر بم وفصت بوجع، ان نوجوان ماحب ك بارے میں بعد شل مطوم بواک وہ صابر اور کتم م حفرت مولانا محد ایسف صاحبٌ منت ، ایمی ہم دروازے تک بی پنج منے کہ موادا اور ایسف صاحبٌ دور تے ہوئے تشریف لائے اور قرمایا کہ والد صاحب، آپ کو یاد فرمارے ہیں۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ہیں نے حضرت صاحت کی زیارت کی۔ اور اتنا ہی او ہے کہ جار یائی ہر محامد باعد ہے، لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے والد صاحب کو ا بیتے باس جاریائی یر بی بٹھالیا، والدصاحب نے تال مجی کیا تھر ان کے اصرار ی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بچھ فر مایا اور بچوں کی طرح بے تماشا بلک بلک کررونے بیگے۔ میں نے ویکھا کہ مفرمت والد صاحبؒ ان کوٹیل دے دے ول ليكن ان كوتشفي سيل مورى تقى، جرحعرت والدصاحب في مجمد اور فرمايا تو ایکا یک خاموش ہو گئے ، یول لگا چھنے ان کوتسلی ہوگئی ہو۔اس وفت تو پیس ٹیس سمجھا كركيا فرمايا؟ بعد من حضرت والدصاحبٌ نے ماري بات سائل و حضرت والد صاحبٌ ادرمول: ۴ محد الياس صاحبٌ كى بدآ خرى الماقات بقى - مولانا محر انياس

صاحبؓ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام ایا اور اتن مقبولیت عط فرمان کہ کوئی ویش مشتیم بلکہ ٹٹا کہ تمام ندا ہب میں کوئی شفیم اتن پُر اللہ واتن مشکم اور اسنے وسیٰ بیانے پرشیں چیلی، جتنا کام ان کا کھیلا۔ بیان کے ال کی نہ جینے والی تیش تمی جوامت کی بے تاب فکرنے پیدا کی تھی۔

#### مولانا محمد الياس صاحبٌ كا اخلاص

حضرت والعرصاحب ہے عرصہ وراز بعد جب میں یہ یا تیں بیجھ بھتے لگا تھز الما كدمول نا سے لما قات كے وقت بنان نے عرض كيا كد حضرت! ميں ن بابرتع کیا تھا کہ انجی آپ کو اطلاع ندوی جائے تو حضرت نے فربایا ک آ ب کی تو اس وقت خت ضرورت تھی کیوفکہ میں اس وقت ایک بڑی پریشانی میں میتلاً موں پھراس طرح بلک بلک کررد نے کران سے بولا بھی نبیس جار ہ تھاہوی مشکل ہے اثنا فرویا کہ میں نے جب یہ دعوت کا کام شروع کیا تھا، مجھے امید شیں تھی کدائی جیزی سے اس قدر بھیل دائے گا، چھے تو یہ ڈرنگ رہا ہے کہ ' کمیں بیا'' استدرانع'' شہوتو هفرت والد صاحبؒ فرمانے ہیں کہ بیں نے عرض كما كدهفرت! يقين كيحة كه بيراستدران نهيل بلكه به الله تعالى كي خرف يت نصرت سے اور مقبولیت کی علامت ہے، اوراس کی ولیل بھی میر ہے یاس موجود ے، وہ بدکداللہ تعالی جس کے ساتھ استدرائ کرتے ہیں، اس کو بھی وہم وہمان بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ استدراج ہور ہاہے وو ای رغم میں مثلا رہتا ہے ک ب میرا کمال ہے، میری محنت اور حسن تدبیر کا تیجہ ہے، جبکہ آپ کو بیاتھر ہے کہ کمیں بداستدراج تو نیس البراس بات کی دلیل ہے کہ بداستدراج نہیں ہے بک ونشاه الفدتعاتي يهتبوليت كي علامت ہے۔

ان بزرگوں کی بھی جیب شان تھی کہ ہر وقت محاسب نفس اور ایل

ا کونا ہیوں کی طرف نظر راکھتے متھے اور ہوراہ ہے حال ہے کہ تھوڑا سا کام کرنے ہے۔ اس کواسینے کمانی پرشول کرتے ہیں۔

## مفتی عظم کی عاجزی

ہمارے والد صاحب کے آیک معالج شروع میں بڑے آ زاومتنی ہیں۔ یہ آکٹر ہائی صاحب حضرت والد صاحب کے آخر دفت تک معالج رہے ، بڑے مرجن تھے ان کی فیس بھی بہت زیادہ تھی، حضرت والد صاحب سے عائب تا مرجن منظرت والد صاحب سے عائب آئی دف ہوا تو عنائ کے لئے آئی میں ایک انتخاب کے آئی میں انتخاب کے آئی میں میں ایک انتخاب کے آئی میں انتخاب کے آئی میں انتخاب کے آئی میں انتخاب کے آئی میں انتخاب کے آئی دفت ڈائر میں تو الد صاحب کی محبت کے ذبی اور شریف زادے تھے۔ رفتہ رفتہ معفرت والد صاحب کی محبت واقد معاصب کی محبت کی محبت کے ذبی ان کے دل میں گھر کرتی بیلی گئی۔

مجھے یاد ہے کہ جب سب سے پہلے حضرت والد صاحب کو وال کا دورہ پڑا قریمج کو بھی سے قر ایا الا آخر مر بائی کے پاس نے جلوا جب ہم ان کے پاس کے معالم اور فورڈ ہیںتال سے کے وقد انہوں نے مطب سے باہر آکر کا رہی جس محالت کیا اور فورڈ ہیتال سے سات کل مشورہ دیا ہم سر آسٹین کی حاست میں رخصت ہوئے گئے تو ان کی آخرت والد صاحب کے متعلق ایک خاص بات کی کہ ان کی فرمن جی کہ ان کی مصلوم ہی مسلوم ہی کہ کہ ان کو یہ معلوم ہی سے کہ ان کو یہ معلوم ہی ہے۔

## حضرت مد کی اور حضرت تھا نوئ میں باہمی احترام

حكيم الامت حضرت مولانا لشرف كل صاحب تفانون أورش أالمسلام

حمترت مولانا سیدهسین احمد بدنی کے درمیان تحریک یا کنتان کے بارے میں رائے کا زیردست اختلاف نی گر آ ہیں میں تعظیم ادر ادب میں کی زختی ایک مرتبه حضرت مدنى وحضرت مولانا مفتي كفايت الند صاحب اور حضرت مولانا حفظ الرجن صاحب سیوباروی نے باہم مل کرمشورہ کیا کہ معترب تھا توی ہے اس بارے بی بات کرنی جاہیے کیونکد معزت ، فی اس تحریک کے موافق نیس تھے جب کہ حضرت تفانو کی تحریک یا کستان کے حالی تھے اور اسٹے بھن خلفاء سے بھی ائل كام يرلكا دكها تحاريب بيتين حضرات تحان بجون تشريف لات تو يؤمَّر و ہاں ہر کام کا ایک نقم اور وقت مقرر تھا عشاہ کے بعد مقررو وقت ہر خانفاہ کا رروازہ بند بوچکا تھا۔ یہ تیوں حفرات کس کو اپنی آیا کی اطلال کے بغیر باہر وروازے پر بنی جا در زمین پر بچھا کر سو گئے، جب معترت مکیم الاسٹ منبح کی نمازے کئے تشریف لاے تو دیکھا کہ بچھ معزات مورہے ہیں، قریب بینچے پر معلوم ہوا کہ یہ قضرات میں تو ہوی پرتیاک ملاقات ہوئی، موال کیا کر آپ تشریف آ دری ہوئی؟ ناچیز کو کیوں اخلاج نے نہ فرمائی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ رات کو ویر ہے آ گئے تھے، خافتاد کا دردازہ بندیکا تھا، ضابطے کے خلاف اسے کھلوانے کو مثلاف اوب سمجھا، تو حضرت تھانوی نے بہت می انسوں کے ساتھ فر مایا کہ میرا تو دل بہت ادکارہ ہے کہ آپ نے یہ تکلیف برواشت کی ، بجھےاطلاع کروا دی ہوتی اس خادم کو چھو خدمت کا موقع مل جاتا۔ اب آ پ غور فرما نمیں کہ جس وقت اختلافات ایپنے عروج پر تھے، ایک وومرے کی طرف ہے کٹائیں اور مفیانین کھیے جارہے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف وٹائل جمع کئے جار ہے بیچے اس وقت بھی ہائمی مؤ ذہت واحرّ ام کا یہ جمیب حال تھا۔

## حضرت والدصاحب كا دار العلوم ديوبندس استعفل

ایک واقد ای تحریک کے سلسلے ہی ہرے ساتھ ہرے بھین ہی ویش

آيا جَبَه «عفرت والدصاحبٌ دار العنوم ويوبند \_ مستعنى بموضح تقير حِونك اكابر وارالعلوم کی دیوبند ایک جماعت اس تحریک سے اختلاف رکھتی تھی اس کئے معرت ولدصاحب نے بیسوج کرکہ دار العلوم میں رہ کر قادی کے اختلاف ے ادارہ کو انتصال ہوگا :ورطلباء واساتذہ بی کردپ بندی ہوجائے گی، استعملیٰ وے دیا اور حضرت تھانوی کا مشورہ بھی کہی تھا۔ اس زمانے میں ایک مرج جعہ کی نمه ز کے جعد ﷺ الاوب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب کی خدمت عمل جانا ہے : واکدان ہے مغورو کریں گے جنانچہ مجھ سے فرمایا کہ جاؤا و کھے کر آؤ کہ معترت شیخ الاوب تشریف رکھتے ہیں یا نیس؟ میں نے بجائے اس کے کہ باہر ای کی سے ودیافت کولیتا جا کر حفرت کے جمرہ پر وستک دے دی، حفرت باہر تشریف اوسے تو میں نے کہا کہ والد صاحب نے یہ ویکھنے کے لئے بھیجا ہے کہ آب موجود بین یانبین؟ واپس مین جگه جدیرے بم عمر يے كھيلتے نظراً ب بار، ر ان کے یاس رکنے کی وجہ ہے وہر ہے گھر واپس آیار یبال بیجا تو دیکھا کہ حضرت شیخ الادب تشریف فرمامیں۔ اب آپ عُور کریں کہ یہ زبانہ آپس میں اختلاف کے عروج کا تھا ور معترت کینے الاوٹ کی رائے مسلم لیگ کے خلاف تھی اگر چد حضرت والد صاحب، مفترت کینج الادب کے شاگرو تھے لیکن آپس میں مجبت اتی تقی کہ جب ان کو اسینے ایک شاگرو کی آ مدے ادادے کا علم ہوا تو از خودان کے مکان پرتشریف لے محصے۔

#### علماء ديوبند كالضلاص

شیخ الاوب حفرت مولانا اعزازعلی صاحب کامشہور معمول تھا کہ لوگوں کوسلام کرنے میں بمیشہ وکیل کرتے تھے، کسی کوسلام میں سبقت نہیں کرنے ویتے تھے، حتی کہ بعض مرحبہ طلبا و حفرت کو پہلے سلام کرنے کی نیت سے لگتے ، کیمن مولانا ان کو آئی مبلت ہی شادیتے اور پہلے خود می سمام کرتے تھے۔

معفرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جوسا، ویو بند کا ڈ نکا بجا اور ان کا نور پورے مالم میں بھیا، مید صرف ان کی ملی تحقیق کا متجہ ندتھا کیونگ عالم اسلام میں اور بحق بیل میکن خانے اسلام میں اور بحق بیل میکن خانے ویو بند کی قصوصیت بیاتھی کہ زندگی کے ہر شعبے ہیں اتباع سنت ان کا شعارتی وہ نقہ خاہر اور فقہ باطن ووٹوں کے جامع شعہ ان کی زندگی سحابہ کرام رضوان اند علیم اجمعین کے اطلاق وکروارکانموزیتی۔

## پيدائش ولي

معنرت والد صاحب سے مناہے کہ ان کے استاذ معنرت موانا میاں سے استاذ معنرت موانا میاں سید و صفرت موانا میاں سید و صفرت موانا میاں اسید و صفرت میں سا حب برجا اس کے بار سے میں سا حب کر بیا میں میاں صاحب ماورزا دو لی جن جم بھی میں اس کے رباں بہت جاتے ہے، جب میاں صاحب ماورزا دو لی جن جم بھی میں ان کے رباں بہت جاتے ہے، جب بھی جم بہت بھا تیوں جن سے کوئی جار ہوتا تو اکثر قائم کے ربال جانے کے بہاں جانے کے بہاں جانے کے حضرت والد ما حب جم بھی تو اس میں صاحب کے ربال کے جاتے ، دو وم کرد ہے اور وللہ تعالی کے فضل وکرم سے شفا ہوجاتی تھی ۔ حضرت والد صاحب کے معاقب ان کی ہے تعقیل وکرم سے شفا ہوجاتی تھی ۔ حضرت والد صاحب کے دیو بند میں ان کی بھی شرا کت تھی ۔

## حضرت میاں صاحبؓ کی احتیاط

عفرت میاں اعفر حمین صاحبؑ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ویو بند

میں ایک آئیں (پیشرور) مورے این ان سے تصدیش رائی تھی ، بہت انتخاب میں انتخاب این انتخاب

#### حضرت میال صاحبٌ ''صاحب کشف '' بزرگ تھے

میرے یہ ورہارت وار جانب تھرائی ساجب کی نیاسب کی موجہ ہوئے فول حریق اور ہزار گوں کے الافر نے تھے، معترت تھا تو کی نے خواف معمول حمیں سفر ان می میں جیست فرالے تھے، الیہ سرجہ نہوں نے اپنا ایک واقعہ سایا کہ میں جیسہ او باند میں تھا قرائیہ عجیم دول بہی اور مہت مشہور ہو، میں نے رہم ری سے لا کر اس کو چوری جیسے پورا پڑھ ما، جیس اسے و ایس کرنے جانے لا افر انتقاب والد صاحب نے ایک بینکام دیا کہ حضرت میاں صاحب کو پہنچا دو، میں نے وہ ناواں اپنے کیٹروں میں جمہالیا، اور حضرت کی خدمت میں بیاہ مرتبیر قربایا اور ع و کیس جو نے افراق حضرت میاں صاحب نے اس ناول کا نام انگر قربایا اور سے زانی تم نے دو ناول پڑھ ان کی کیسا تھا ڈائیں فاہ تو میں بیستہ بابیت و کیاں

#### حضرت میاں صاحب کی فنائیت

ا کیل مرتبہ ابو بند میں بارش کے مالکل بند ہومانے کی وہ سے قط ساقی ہوگئی تو نماز است قلاء بڑھنا ہے ہوا، ستی ہے باہر دو دن تک شُخُ الإسلام همتر حد مولانا حسین اتند صاحب بدل کے قمار برحانی، بارش ن بونی۔ تيم سنة ونن معرت ميان صاحب في معترت عدلي وهنة الله عب بت قرماما ؟ نَ مَجْعَ يُرْهَا فِي وَسِيعِهِ ، وَلَا كُلُهُ هُمْرَت مِيالَ صَاحَبُ أَهُ مُنْ سِي بَمِيشُ اجتناب فرمائے بتھے ، بہرحاں تیسرے ون حضرت میاں صاحب نے نماز مِيْرِ حَالَىٰ، مَعْرِتُ والدِ صَاحِبُ فَرِياتِ مِن كَدِ مُحِيِّعِ بِهِنَ حِيرِتِ وَوَفِّي كَا رَبُولُ تجرتو بھی نماز کمیں پیاھانی اور آئے خود ہی ورخواست کر کے عامت فروائی۔ والیس میں، میں نے وجہ بوجھی تو افراؤ نال ویا ٹیکن آبھہ وسرار کے بعد (جوئیہ صاحب کشف ہتے) فرائے گے بارش نہیں ہوگی ، اور حفز ت بدنی کے دیو بند میں کچھالوگ نٹالف میں، اگر آئ مجمی وی نماز بزھائے تو مخافین طعنہ و ہے کہ تعوز مامند ان کی تحومت کی وب ہے بارش نہیں ہوئی ، تو ہیں نے سوب کہ اس طعنے میں و میں بھی شامل دو جاؤں یہ اور آئے کا زبانہ اس بھے مالکن ہمیں سے کہ اختلافات میں تمانے کہا کہا کچھ کیہ جاتے ہیں، اور جس ہے اختلاف ہے، اُ ہے اوٹ برالمیں تو خوش ہوتے ہیں۔

## آج اخلاص میں کی ہے

العفرات والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ جارے والی ماری تمیں مال سے ہا تھو جو مچکے جن کہ ان مداری ہے '' مولوی'' پیدا نمیں ہوتا'' موار تا'' تو جب بیدا مورہ میں لیکن مولوی کوئی بیدائیس موتاء مولوی کے معنی جن'' اللہ

والالألوروه آج مفقود ہے۔

علم مولی ہو جے، بے مولوی چسے معرت مولوی معنوی

جمارے داوا مرحوم، دارالعلوم کے ہم عمر بیتھے کیونکہ جس سال ان کی دلاوت ہوئی ہیں سال ان کی دلاوت ہوئی ہیں سال دار العلوم کی ارتداء ہوئی تھی، انہوں نے دیو بندی میں معترب تھیم حاصل کی دو قرمات میں معترب تھیم حاصل کی دو قرمات شخص ماسک کی دو قرمات شخص کے ایس نے شخص کے اللہ میں العام دیو ہند کا دو دور بھی دیکھا ہے کہ جب بہاں سے شخص الحدیث اور صدر مدرس ہے گئے کہ ان ہو تا تھا کہ ان معترب نہیت دلی اللہ ہوئے تھے ان ہزرگوں کے حالات سے معلوم ہوتا تھا کہ ان معترات نے اسٹانس کو بالکل منادیا تھا۔

# حضرت شخ الهندُ كا اخلاص

حقانوکی نے کانیور میں ایک جنسہ معقد کروایا جس میں اپنے استاذ حضرت کفانوکی نے کانیور میں ایک جنسہ معقد کروایا جس میں اپنے استاذ حضرت بیٹنی البندگو دخوت دی جور کانیور میں ایک جنسہ معقد کروایا جس میں اپنے استاذ حضرت بیٹنی موم پر ناز تھا اور وہ تجھتے بھے کہ اہل دیو بند ان علوم سے عاد کی ہیں۔ ببرحال معترت بیٹنی البندگر ہر علم دئن تغییر، معترت بیٹنی البندگر ہر علم دئن تغییر، حضرت بیٹنی البار تھے اپنے بیان کے الدر نبوم دفتون کے دہ در یا ببارے کہ مجمع ہیں موجود الرم ہے اپنے بیان کے الدر نبوم دفتون کے دہ در یا ببارے کہ مجمع ہیں موجود الرم ہر اپنے در یا دال کے الدر میں اپنے مرید دل کے الدر میں اپنے البندگر نے البندگر نے البندگر کے الدر سے تو قب کیا اور اس دفت سے معتمون کو ادھورا مجبود کر جیٹے ہی دھترت تھائون کی دھرت کیا اور اس دھترت کے المعتمون کو ادھورا مجبود کر جیٹے ہے، دھترت تھائون کے دھورت کیا کہ دھرت کیا دھورت کیا کہ دھرت کیا

#### اننائیت اصل ہے

ایک مرحبہ حضرت ڈاکٹر عہدائی صاحب نے علایا کہ حضرت ٹی آڈئی فرمایا کرتے تھے کہ بطقی ٹرقی میں فائیت جس ہے، لیٹی اند تھائی کی مرخی میں اپنی مرخی کو فزاکرہ یا جائے۔ حضرت مواز ناسیہ سیرنان عردی آڈ باتے ہیں کہ حضرت تمالون کے جھے سے فرمایا کہ ہمارے یہاں قرفنائیت سنیا یہ کہتے ہوئے حضرت نے اسٹے ہاتھے کو بمنکاریا تھا جو میرے دل پریزاں

کبال هفرت سیرصد حب کا وہ جاو وجائل کے قاضی النشاؤ تنے، تعلیم یافتہ طبق میں اپنا ایک اثر رکھتے تھے اور ملاسہ اقبال جیسے لوگ ان کے مدائے تھے اور کبال جعد میں وو فلائیت اور درو گئی احسرت میدھ حب فرمایا کرتے بھے کہائی فائیت کے جھکے نے میری زعائی بدر فالی۔

## ا پنا قبلہ درست کر <u>لیجئے</u>

علامہ اقبال مرح م کو جب معلوم ہوا کہ منفرت سید صاحب کے است سے تحافوی رہمتہ اللہ علیہ کے باتھ جیست کرئی ہے تو مرحوم نے مفرد ، سید سلیمان ندوی صاحب کوخط ہی لکھا کہ آپ کہاں چلے گئے؟ اللہ نے آپ آ ووسق م ویا ہے کہ لوگ آپ کے باتھ پر بیعت کریں تو مفرت سیوصا ا نے جرب ویا کہ میں نے اپنا قبلہ درست کرایا ہے آپ بھی کر کیجے۔

#### حضرت والدصاحبٌ عيشرف تلمذ

الجمد نقد ہم نے کی کہ آئیں اپنے والدصاحب سے بڑھی ہیں، سب سے پہلاسیں تو وار العلوم و نو بند ہیں قاعد و بندادی میں کا بڑھا تھا، میرا بالکل بھین تھا، مجھا سپنے ساتھ کے جائے اور وار الاقباء میں قاعدہ بڑھانا شروع کردیا۔

مینی تھی ایس میں میں میں الد صاحب نے قرابا و کچھوا یہ تھد یہ ہے جس فرف سیتی آگیا تو حضرت والد صاحب نے قرابا و کچھوا یہ تھد یہ ہے جس فرف بر تشدید ہو وہ فدتو پڑھا، گر وہ نوں نے آگر انہوں نے آگھ یار بار مختلف طریقوں سے مجھانے کی کوشش فرائی تھر میں انہوں نے مجھے یار بار مختلف طریقوں سے مجھانے کی کوشش فرائی تحریب نامائی میں میں انہوں نے مجھانے کی کوشش فرائی تحریب نامائی میں انہوں نے مجھانے کی کوشش فرائی تحریب نامائی کی انہوں نے مجھانے کی کوشش فرائی تحریب نامائی میں انہوں نے مجھانے کی کوشش فرائی تحریب نامائی کے اس پہلے طمانے پر میں اتنی زور زور در ور سے رویا کہ بورا دار الاقرام میں ہے الا فریسے ویکر فرائیا جاؤا ہر تھوم آ قدیم ہو کہ ہو اگر تھی دیکر فرائیا جاؤا ہر تھوم آ قدیم ہو کہ کر ایس منظر کھڑا ہو گیا ہے۔ بالا فریسے ویکر فرائیا جاؤا ہر تھوم آ قدیم جائر کھیں یہ مطالم نمانا۔

چر الحدوث وارالعلوم كراري شيء طا الأم ما لك اور ثناك تريدي كاسبق مجي حضرت والدصاحب سے پڑھا اور دورہ حديث سے فراغت ك بعد بم سف تخصص فی ادافقاء کھی آپ ہی کے زیرتر ہیت کیا ، اور اس میں در مختار کا مقد مداور شرح مغزو رسم المفتی کھی آپ ہی سے پڑھی۔ولکہ المحصد۔

## علم باطن کی اہمیت

تحضی فی الافقاء میں تربیت کے دوران حضرے والد صاحب ہور ہار فرمایا کرتے بیٹھ کہ انفر تو تی نے تمہاری شابطہ کی رکی تعلیم تو ہوری کردادی ہے لیکن انھی تمہیں ظم ہاشن کی خبر قبیں جس کے بیٹے نہ طم تمل ہوتا ہے نہ وین ا کسی عالم وین کی اس وقت تک کوئی قدر وقیست نہیں جب تک اصلاح باطمن حاصل نہ ہود اس لئے جس فکر وابتمام ہے تم نے بیڈ ظاہری عوم ماصل کئے ایس ای ابتی م ہے کس بزرگ کا داشن آمام اور کوئٹ جب تک کس بزرگ کے ہاتھوں میں اینے آ ہے کو

" كَالْمَبْتِ فِي يَدِ الْعَشَالِ"

( 'س میت کی طرح چونشل دینے والے کے ہاتھوں میں بے انقیار ہوتا ہے)

بچرونه کردو نھے ، اس وقت تک اصلاح نه ہوگی اور تربیت باطن کامتعمد عاصل تہیں ہوسکتا۔

## حضرت عارفی '<sup>\*</sup> ہے ا<u>صلاحی تعلق</u>

بھرہم دونوں بھائیوں کو مطرب ڈاکٹر ٹھر عبدالنی صاحب عارتی ہے۔ بیعت کروایو اور گرافی کرنے رہے کہ آسیں اس طرف کوئی ولچیں بھی ہید، ہوئی سٹیلی؟

ہمارے مرشد وقرق مھرت واکٹر صاحب کے بیبان عام مجلس جھ

کو ہوتی تھی، اور ہم والول بھا تیول کے لئے فسوسی میس پیر کے وی ہوتی استماء ہم کرا پھا کے فرائی علام کے اور گل میں رہبتے ہے، مفترت کا آیام آخر بیا ایک کھنے کی ڈرا کو پر شہر میں قالمان کا سلسلہ تھا شہر جائے ہوئے مختر سہ والدہ صحبہ ووٹوں بی کی حویٰ علالت کا سلسلہ تھا شہر جائے ہوئے ما محتر سہ والدہ صحبہ ووٹوں ہے ملنا اور ووا وغیرہ خریدنا ہوتی تھی میں کئے مجلس میں بھی مجھی وہر ہے تہنیج تھے، ایک مرجہ حضرت والد صاحب کے بہا میں بھی جھی میں کے مختل میں بھی جھی ہے ہے۔ ایک محترت کے بھینے سے پہلے باش مرجہ حضرت کے بھینے سے پہلے باش مرجہ والد میا وی کہ بھینے کے بہا محترت کے بھینے سے بہلے باش مرجہ کو اولی تھا وی کہ بھی بات سے آخر ہی اور کا میں میں بھینے کا اور کی تکارف بانے کہ بھی ایک بات ہے آخر ہی اور کا اور کی تکارف بانے کہ بھی بہت فطرناک بات ہے تم نے مرجم کا کو تکارف کی بہت فرنا کی بات سے خرائی اس سینے میں بہت حمیہ فرنا کی د

## اصلاح باطن کے بغیر حیارہ کا رنہیں

یہ ن موجود فرجوان عفا مسے میری بھی یہی درخواست ہے۔ کہ وہ فقہ
باطن اور اصلاح باض کا خصوصی وہتمام فرہا کیں۔ کیونکہ اس کے بغیر قربیا رہا کیں۔
منیس ہے یقین سیجے اس کے بغیر نہ زبان میں اڑ جوکا اور نہ سنے والوں کو
اطمینان واعتماد دوگا اور نہ ہی مقبوبیت اللہ کے بیبان بوگی جب بحک کہ باطن کی
اصلاح نہ ہوجائے اور یہ خوبیت نفس قالو بل نہ آج ہے وہ کین یہ بھی یاو رکھیں!
کہ افس کی شراتوں کو موت نہیں آئی بکہ یہ سالہا سال کی تربیت حاص کرنے
کے بعد بھی حملہ کروہتا ہے۔ اللہ اوالی نئس وشیعان کے سقالے بیس جاری ہرو

## <u> ہمیشہ اجما کی مشورہ کے بعد فتوی ویں</u>

حفرت والدمد حبّ ایک وت برحمل کے ماتھ ماتھ کڑے ہے

اس کی تاکید ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اپنیا می سمائل میں افرادی طور پر فؤی نہیں ویٹا چاہیے بلکہ ہمیشہ اجھائی مشورہ کے بعد کام کرنا جاہیے چانیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ مشاہ میں اللہ مشاہ ہوئی نے مطرت موادنا سفتی عبدالکریم صاحب مشخط ک رحمتہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور مطرت واللہ صاحب کے بیرد کیا تھا تو موادنا سفتی عبدالکریم صاحب مشخط ک عبدالکریم صاحب مشرک کرے عبدالکریم صاحب شغر کرکے ہمارے گھر دیج بند آ جائے اور اوپرے کرے میں دونوں مطرات صح سے شام ملک خوب بحث ومباحثہ اور غورامشورہ میں دونوں مطرات صح سے شام ملک خوب بحث ومباحثہ اور غورامشورہ کی مسلم بیا تھا تو مودہ دومرے علاء کرام اور اور باب افقاء کی خدمت میں کام کمن ہوا تو مودہ دومرے علاء کرام اور اور باب افقاء کی خدمت میں بھیج ، اور جواب آئے کہ ایک کوشائی کیا۔

# كراچى مين مجلس تحقيق مسائل حاضره كا قيام

ای اجھا کی مشورے اور فور کے لئے کراچی میں مفرت والد صاحب نے اسلامی میں مفرت والد حدامت نے اسلامی اسلامی عاضرہ اسکی جارہ کی تھی۔ مفرت علار مجمد بوسف بنور کی آئی اسپے حدرے کے اہل فتو کی علی اگرام کو لے کر دور مفتر معرب مولانا اللہ علیہ اسپے مرفقا ، کو مفترت مولانا اللہ علیہ السپے مرفقا ، کو مفتر اللہ علیہ السپے مرفقا ، کو مفترات کو ساتھ کے کر اس میں شرکت کا بحد اللہ بھی موقع ملکا تھا ، میں شرکت کا بحد اللہ بھی موقع ملکا تھا ، میں شرکت کا بحد اللہ بھی موقع ہوا ہوتا رہتا ہی مسئلہ ہے نہ بھی بھی کرویا ہوتا رہتا ہی مسئلہ ہے نہ بھی کرویا ہوتا رہتا ہی مسئلہ ہے نہ بھی کرنا ہے اور فلاں کو می کرنا ہے۔ انسانی اعتبا ، کی بوتے کہ کاری کا منظم اس مجل کا منظم اس کا انتقاق کی بوتھ بھو جانے کے کاری کا منظم اس کا انتقاق کی بوتھ بھو جانے کے کاری کا منظم اس می مقربانے کے دستون مواجانے کے بوتھ معرب والے نے کے دستون مواجانے کے دستونہ ہو جانے کی دی خواند کی در خواند کے دستونہ ہو جانے کے دستونہ ہو جانے کے در خواند کے

بعد بھی اس کو شاکع نہیں کیا بلکہ دوسرے اہم مدارش کے دار اوا قبار وال میں بھیجا اور این ہے تعمد میں کروائی

ائل طرث پراویدات فنڈ پر زئوج اور مود کے مسکلے پر بھی دو سال نیس مشتیق جاری ری یہ پھر دوسرے اٹل فنو کی کے وسٹھلا کروائے اور دوسرے مداری کے دار الا فیارول ہے تھید فق کروائے کے بھیراس کو شامکع کیا۔

وی طرح مشرحین حدیث کے ہر کروہ خلام اثمار برویز کے کفر کا فتونی بھی طویل ع ہے کے غررولگر اور ، بھی مشور دل کے بعد دیا گیادہ ارد و كابيزا اديب قلا چنا نيه ان كي ساري كما بين اتن كر تنتي پيمروه كانين بهم سب میں ایک ایک کر سے تقلیم کی گئیں کہ ان کا مطالعہ کر یں اور س کی تفریات کو عبارت کے بیور نے ساق وسیاتی کے یہ تھو منیعد ونقل کر کے جمع کر ان تاک یقین سے معنوم ہوکہ اس کی مر داریاہے؟ انگریں اور مہینوں میں میہ کام اوا ہ میران قل شدہ عبارتوں کو اجر فی طور کر مجلس ش سننے کے ابعد سوجا کم کہ سُنَ مَن مُعامِت مِينَ ۽ وهي مُنهَن سنڌ؟ جن واقوال مين تاويل مُنهن آهي. ان کو ا انْکُ کرلیا سُمااور جمن میں تاویل کی محوائش نہتھی ان میں بھی رو ارہ فور زوار اس احتیاط کے مہاتھ اس کے کٹر کا فتر نی نکھا گیا، اور تمام اہم دارالا فلاء ول کی 7 کید کے بعد شائع ہوا۔ ای کا تقیید تھا کہ عارے بزار گول کے فاوی میں تا ٹیر ہوئی تھی ، اور ٹوام ان کے قرآوئی کو بے رون وجے استنیم کر کیتے تھے ، اور " نْ الْيِلْ حَالَتْ بُوكُنْ بِهِ كَمَا ابْهُمَ ابْهَا كَلَّ مُساكِلٌ عَلَى الْقُرَادِي طور يرفون ـــ و یہ ہے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آبادی میں اختماف ہوتا ہے واور قوام ہے بیٹنی اور ایکھن کا شکار ہوجائے ہیں۔ اورفرآوی کا اخراد بحرور ہوتا ہے۔

## بزرگوں سے تعلق میں برکت ہے

ببرهال بزرگوں کے تمالات وطنی کی بات چل رہی تھی، الجمد متد

جارے بزرگوں کے تربیت کے سلط جاری بھی ہیں اور سب سلسلوں کی برکات بھی جی جوراند ہارے سلسلوں کی برکات بھی جراند ہارے سائٹ جیں۔ جن علائے کرام نے اپی باطنی اعلان کے لئے بزرگوں سے باقا عدو تربیت حاصل کی ہے وہ جہاں گئے بجراند ان سے روثنی نیمل ہے کی سے کم کس سے زیادہ ، اللہ تعانی نے ان سب سلسلوں میں برکت رکھی ہے خواہ وہ بیخ الحدیث معفرت مولانا محمد ذکر یاصا حب رحمة اللہ علیہ کا سلسلہ ہو یا جیخ الاسلام معفرت میں رحمۃ اللہ علیہ کا یا تعدیم الاست معفرت تھائونی کا یا تد یم و مشہور چار سلسلوں تعدیم برکت رکھی ہے۔ لیکن ہارے سلسلوں علی برکت رکھی ہے۔ لیکن ہارے سلسلہ ہو۔ اللہ تعانی کے ان سب سلسلوں علی برکت رکھی ہے۔ لیکن ہارے ساتھ شیطان کیچھ الیا مشنول ہے کہ گئا ہے کہ دوسرے کاموں سے فارن ساتھ شیطان کیچھ الیا مشنول ہے کہ گئا ہے کہ دوسرے کاموں سے فارن ہوگیاہے اور ہارے کاموں سے فارن ہوگیاہے اور ہارے کاموں سے فارن

ایمی پیمورس بیلے بی اسلام آباد حمیا تھا دہاں معرت تھا توی کے
سلط کے بچو بردگ بی بنے مقدائی بیں تواب قیعر صاحب ( جو معزت تھر تھر
صاحب چناوری ان ظیفہ معرت تھا توی نک کے ظیفہ بجاز ہیں) بھی مقد معزت
والد ما حب اور معزت واکر صاحب ہے بھی دیریت قربی تعلق تھا انجد لنہ
اسلام آباد ہیں ان کا فیق مجیل رہا ہے، خیر انھوں نے جھے دیوت وی اور بچی
دوسرے معزات کو بھی تح کیا تو وہاں موجود آبک صاحب نے بھے ہے تھے ہے کہ
معزات کا تعارف کروایا کہ بیابھی بھارے سلسلہ کے ہیں، بیابھی، اور وہ بھی،
اور فلال صاحب بھارے سلسلہ کے نیس، نو بھے بچھ اچھا نہیں لکا اور سی نے
کہا کہ بیانھیک ہے کہ ایک سلسلے ہے آپ میں مجت بھی زیادہ ہولیکن اس ک
وجہ سے دوسرے سلسلہ دالوں کو اجبی بھی بھارے برزگوں کا طریقہ نہ تھا بلک
دن کے نزد یک تو ہر سلسلہ دالوں کو اجبی بھی بھارے برزگوں کا طریقہ نہ تھا بلک

#### حضرت والد صاحب اور حضرت مولان عبدالغفور مدني كا

#### ۇپىرا **بىر** تعلق

عظرت مولانا حبرالغفور صاحب مدئی پڑے صاحب کمالات ہزرگ تھے اور ان کا بڑا فیش ایھیلا نقش ندی کے سیلے کے بزرگ بھے ویب ممجی ن كراجي تشريف لات تو ان عن اور هفرت والعرصة مب ين مسابقت رأتي یادہ دار العقوم میلنے چکنے جاتے یا هفرت والد صاحب پہل قر ، کر تشریف ہے جائے اور میں بھی ساتھ ایوائے اور فرمائے کہ فلان بڑے براڈب آ رہے جی ان کے باش جانا ہے جانا تکہ ان دونوں بزرگوں کا سلسلہ وطریقت اکسا قال سیدی حضرت زاکم صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایبا ہی محیت وبیقیدے کا تعلق تھا۔ دونوں کی کوشش مدہوتی کہ ملہ قانت کے لئے جانے میں خود پیکن کریں ۔ ا حفترت والد صاحبٌ جب مدينة منوره حاضر جوت ومان مجمي ان دونول بزرگول میں مسابقت رہتی ور اکثر وہ مدینہ منورہ میں حضرت والد صاحب کی وقوت مجمی قربائے تھے۔ حضرت والد صاحبُ کی وفات کے بعد جب نایجز بدينة منوره حاضر دوا تو اتفا أكرام فربايا كرسب كوبينا كريجيج قريب عن بنجويا ابر خود ووزا کو جوکر پیپٹھ گئے و میں تو یائی یائی جو کھیا۔ اصل و سے پیٹمی کہ یہ صفرات آ فرت کے فریس تھے ، اور ہر ایک روس سے کو اپنے سے بہت آ کے مجمعنا تی ویں وجان ہے جاہتا تھا کہ دوسرے ہے جنز ممکن جو دین کا فائدہ حاصل کرئے، سيدي مفترت ذاكنز عبدانحي صاحب خارني رنمة القدعلية ملنرت مولانا خبدالففور بدنی کا ملفوظ سایا کرتے ہے کہ' میں جب آپ ( حضرت ڈاکٹر صاحبؓ) ور حضرت مفتی محد شفتی صاحب کو دیکھٹا ہوں تو ساز ما کرتا ہوں کہ بااللہ! میرے شخ کے وسٹے سے ان معفرات سے تھے فیش پڑتیا ، پوکر فیش بھٹے سے میخیا ہے اس استے السینے کُٹُنَ سے واسعے سے وعا کرتا دوں یا ایوب بال دوریت یا اکول ایس ہے۔ بات شکمی کر بیا اپنے اسلیف کا ایس اور ووقیع کے مشیقا کا درم اسلیمی کے بازرک و اپنا الل ہزارگ کھتے تھے۔

## حضرت والدصاحب کی اصلاتی تعلق کے بارے میں آگیر

العفرات والدصاحب بار بارتا بدخرات شے کہ جم البیت الله وال انگاک کو بڑھا ہے ای طرح کس بزرگ ہے اصلان تعلق بھی دور بوریوں جب حضرت والدسامن کی باس کوئی دولت کے لئے آتا کا قوالف سید استہاں "" معد افرال مسامدی" اور "السمیم الدین" سکامطا حد کی ہدیت فروت بیتی بیتی ا البایش طبیع الدمت معنزت تھا تو کی رضمہ اللہ عربہ کی انسانیف ہیں ۔ فضرا اسہال میں تصوف سے متعلق تمام طروری تفییات ہیں کہ تعدلے بطریقت کا مقصد آنے ہیں تصوف سے متعلق تمام طروری تفییات ہیں کہ تعدلے بار عالیہ وغیرہ وغیرہ دیسرہ۔

## حضرت والدصاحب سے بیت ک درخواست

افعون ہم بھائیں کو حضرت والد صاحب سے بوئی گہری حقیہ سے تھی۔ چنا نچہ ہم سب بھائیوں نے الگ الگ بار بار حضرت سے بیعت کی ورقواست کی الیکن وہ ہمیشہ دوسرے ہزرگوں کا حوالہ وسینے کہ اُن سے بیعت کا آسکی تائم کرو المثلاً حضرت مولانا عبدالحقی نیجولیوری کا مشورہ دسینے۔ ان کی وفات کے بعد میدی حضرت والنا کی وفات کے بعد میدی حضرت شاہدے

ہم نے مرض کیا کہ محکیم الاست حسزے تھ ٹوئی نے ہوشرائد اربات کی الاہلی جیں ، وہ تو اہم آپ میں سب سے زیادہ پائٹ جیں کیونکہ شرا اکا میں ایک ہے بھی ہے کہ جس بزرگ سے کہری عقیدت او اور طبی مناسبت بھی ہوا ان سے دیست کرتی جائے گرهنزے والد صاحب نے ورخواست قبول ندفر ہائی۔

ال199ء میں ناچز جنولی افرایقہ کے سفر میں، عضرت والعرصہ حب ک ساتھ تھا ایک رات تھر یا بارہ سے تحت سردی کے کے زیائے پیر پاٹھی تہائی تھی، یں نے بھر بیست کی ورفواست کی۔ اس سے پہلے کھی ارفواست قبول نہ کرنے کی دور بیان نے فرہ ئی تھی آئے جہ بھی امشاد فرہ دی فرمایا کہ ویکھو ! ایب بھی ہوا ہے کہ بینا باپ سے دیعت ہوا اور فائد و بھی ہو لیکن و ب بینے میں ہے آنگانی کا تعلق ہوتا ہے اس راہ میں ابتداء' ہے تکلفی معنر ہوتی ہے اکا یہ کرتم بھی وری احتیان کرد اور میں بھی بوری احتیاط کروں گر بھیے اندایشہ ہے کہ تم بھی احتیاط نے کرسکو کیے اور بھی ہے بھی احتیار نہ ہو تھے گی، اس لئے میں تم ہے کہنا ہوں کہ مفرت ڈاکٹر صاحب ہے ہیںت ہوجاؤ وہ میری ویہ سے تہار خاص خبال قربائمیں کے جس سے انشاء اللہ شہیں فائدہ ہوکا اور ٹیز عفرت ڈاکٹر ۔ صاحب جوئکہ باضابلہ فارٹ التحسیل عالم وین نمیں، تو ایسے بزرگ سے بیرت بوئے میں ایک مزید فائدہ میہ ہوگا کہ آگر غدانخواستہ علم کا کوئی خمای تمہر ہے ر ماغ میں ہے قروہ نکل مائے گاہ اور یہ فائدہ کئ فارغ انتھیل عالم ہے ہیت ہوئے بیں نہ ہوگا واور فر مایا کہ ڈاکٹر صاحب وضا جلہ عالم تو نہیں کو عام کر ہیں ، بيهيع هغرت حاجي الداو المدحاحب مباجرتكي منديامته عالم توشين بخط تعرمفرت نانو آو کی معفرت کشورتی اور حضرت تعانو کی بہیے حضرات اکابر علیا ، است جسی ان کی خدمت میں جا کردہے اور کامیاب ہوئے ورحقیقت ان فیجن ہز رگول کے عمر میں جارج نومگز بھی حضریت جاری صاحب علی کی قربی**ت کا** کینس تھا۔ حضریت والد صاحثؒ کے اس تفصیلی رشاد کے بعد اکمدینہ ہم دونوں بھائی سیدی حضرت ڈائٹر صاحب کے بیعت ہو گئے۔

# حضرت شنخ الحديث صاحب كي ايك ابم تفيحت

حفرت 😤 الحديث صاحبً كا بعي ميك حال تقاء جب بهي كرا يي تشریف لا کے تو ملنے والوں کا جا جوم رہنا تھا لیکن انہوں نے غدام سے كبدركما تحاكد بمرا ايك وقت دار العلوم سكه يئة ضرور فارغ وكعا جائب ایک مرتبہ کر یکی تشریف الے تو حضرت والد صاحبٌ سے فرمایا که ضوت میں کھ بات کرنا جاہنا ہوں جنانچ سب کو رفصت کرد یا گیا۔ اس کے بعد حضرت ﷺ کمدیث صاحب مفتلو فر ماکر دالیں تشریف لے گئے۔ ان کے ہ نے کے بعد عشرت والد صاحبؓ نے فریایا کہ عفرت ﷺ بہت اہم بات فر ا گھے ہیں کر مدرسوں میں و کروشنل کا سلسلہ محتم ہوتیا ہے اور مدرسوں میں مبگد جگہ فقتے امجررہے ہیں ، کروپ بندیاں ہوری ہیں ، اس سے میری عاجزانه درخو ست ہے کہ جس طرح آ ب حلیا ، کو پیاں رکھتے ہیں ای طرح وہ معترات جن کا آپ ہے اصلائی تعلق ہو، ان کو بھی پیاں رکھیں اور ان کے کھانے وغیرو کا بھی انتظام :و تاکہ ذکر وشغل کا ابتمام رہے، اور ہوہے مختم سے دفت کے لئے ہو تر طب واور اس قدہ کوؤ کر کا جتمام کرنا جاہیے۔ چنا تھے ہیں کے بعد ہے حضرت والد صاحبؓ نے فتم خوادیکان کا سلسہ حاری فره یا جو الحمد شد آئ تک جاری ہے۔ پھر معزت ﷺ کے جینے بھی خط آئے ، بجھے یا وقمین کدان میں ہے کوئی خط اس تا کید ہے خال ہو۔

اور جب حفرت ﷺ کو اطلاع کی کہ ہم دونوں ہو ٹیوں کا تعلق سیدی حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؓ عاد فی سے بڑگیا ہے تو مدینہ طبیہ ہے تھجوری جمیحیں اور خط تکھا، جس بیس ہمیں مبارک باو دی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے متعلق ہوسے جیں۔ اس موقع کونٹیست جانیں، اور اُوھر حفرت ڈاکٹر صاحب کے الطائمة أكما يحمد معلوم بوالت كهابيا دونول حد مبزادي آلب الت متعنق دوك الإن آلب الدول برخصوص وجه فراكبية -

انگیالہ مرتب اعتریت فاکٹ صاحب نے انجھے معتریت میں کے کئی فطوط وکھا سنا جس میں امارے متعلق مکھا تھا کہ قاپ اس پر نصیصی توجہ فرما کیں اور ایک فوظ میں ہاریمی مکھا تھا کہ مجھے فان مدہبرادوں پر آبھر کافار ہے۔ اس پر انسوسی توجہ فرما کیں۔

یاء کھیں اصابحا اوگی جہاں کیں نعمت سے تو ابیاں ایک آ زیائش ہی ہے ، خالیا میں جہ کے معترت کی احدیث دائمۃ الغدیلے گلرمند سے ر

# ميرے شيخ کا تقارم بند کروانا اور اِس کی تغییل کا فائدہ

ائید مرجہ بھرے مرشد صفوت ذاکٹر عبدائی صاحب عارفی نے بھیے ہے جورزار دیوری انقدر مواد نامفتی محراتی خالی ساحب سند فروی کر جنگ ا آپ جلسول جس تقریر نہ کیا کریں ۔ یہ بات شاری مجھے بس تو نہ آئی تیکن انحد مقدام نے مفترت والد صاحب کے بنانے اوسے ذائن کے مطابق بن کے تئم پڑشل کرتے ہوئے تقریر مجھوز دی کیونکہ حضرت والد صاحب فرمائے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے ماتھو اس طرح رہنا کہ

> '' کالمنیف بنی ند انعشاں'' جے مردہ ہوتا ہے مسل اسینا دالے کے ہاتھ میں

ای طرح رئے ہو پر بھڑا میاں ادا تھا جب اس کا وقت آیا تو مطرت ست ہو چھا کہا کہا کہا کہا جائے؟ اس پر فرویز" بھٹی! آپ ووبھی چھوڑ ویں۔" ماللّ بیر ممانعت اس وقت فرونی تھی جب کراچی جس کیا ہو ہو بھی اور کا افراس دوئی جس کا اعلان اشہررات کے ذریعے معیوں کیلے سے ہور بر تھا اور اس میں یو ہے ہوئے حروف سے میرے ہم کا کھی اشتہار تھا۔ یہ کا ففرنس تعفرت کی کے عظما آیا پیش گرا ایس تھی وہاں پوسٹر مختصین کا نفرنس نے کھے زیادہ ہی اہا رکھے تھے، بطاہر حضرت کی نظر بھی ہوئی ہوگی۔ تاہم جمعہ وعمیدین سکہ اجھامات سے خطاب کی اجازت ہاتی دیں۔

الیک مرتبہ اخبارا جنگ' وارے شائع کرنے کی نہیں سے جرا ایک معمول کے گئے، جب وہ شائع جوا اور معفرت کو علم جوا تو فرمانی بھی ا اخبارات میں بھی معمون شاویل کریں کھا تھ مانچ نے اس کو بھی جھیز دیا۔

لیکن ایک طرف لوگوں کا بیان کے سے اسرار اور دوہری طرف معنوت کی ممانفت الوگ سی طرف وہری طرف معنوت کی ممانفت الوگ سی طرح چھوڑت نہ ہے اس نے حضرت کی ممانفت الوگ سی طرح کے جی اس پر حضرت کے وہر نام سے دیا گریں اگر میں اس پر حضرت کے وہرا کریں تو اس او دیا گریں اگر میں کہ اس سے وہ گروہ اس شنخ پر محل کرنے ہے جھانفہ آ ب کے دیا گریں کہ اس سے وہ گروہ اس شنخ پر محل کرنے ہے جھانفہ آ سائی ہوگئی۔ اور دی سال تک میر پائٹری رہی۔ حضرت فرہ کے نظے کہ المحی آ ب کو ہوئے گئیں جو ان میں اور کریں خوا کے المحی اور آ ب کی ساری محنت اکارت چل جائے۔ حقیقتی وہ پہلا دن تی کر تھے یہ احدیثیں جمل اور آ ب کی ساری محنت اکارت چل جائے۔ حقیقتی وہ پہلا دن تی کر تھے یہ احدیثیں جمل اور آ ب کی ساری طرف دھیاں گری گئاہ ہے صال تک سے پہلے حدیثیں جمل اور آ ب کی ساری طرف دھیاں گئیں گیا تھے۔

آیک مرتبہ قربالی اولوی رفیع اقتب دار العلوم کے انتظامات کو مشہوئی سے سنجالیں اآپ کے والد صاحب نے یہ جماری ادائت جو آپ کے ہر وال ہے ، اس میں خلل نہ آئے والی وادر باہر کے واسرے سفاغل کو کم سے کم کرد پیچے ودارالعلوم کی چار والواری حسن حسیمن ہے اسب قوت سے تھا ہے والے اس با بندی کے لگلے سے محداللہ جمیں بڑا فاکرہ ہوا۔ چھر رفیۃ رفیۃ اس با بندی میں فری قربانے سکے۔ چنامچے ایک مرجبہ حضرت کے ایک مجاز ربیعت بیخ الدرے حضرت مول ناغر ہے احمد صاحب مدخلائے فیمل آبادے اپنے مدارے کے جلنے میں شرکت کی وقوت دگیا، میں نے کہا آپ کو قا معلوم ہے کہ مغزت نے کئی میں شرکت کی وقوت دگیا، میں نے کہا آپ کو قا معلوم ہے کہ مغزت نے کئی میں حضرت سے بات کرموں کا رچنا جی ناچیز جس مولانا میں حاضر ہو، قوصفرت نے فرمان کرمولوگ رفیع! فیصل آباد جی جائے مولانا نذر با احمد صاحب ہمارے خاص آ دگی ہیں، ان کی وجوت قبول کری جائے۔ سنر سے پہلے دو رکعت بڑنے لیانا ان بن خلال فلاں سورتی بڑ حنا چر بیادہ ان شرک وار بیان سے پہلے مید دعا کر لیانا ، فرض ویک ایک بات مغال اور فرمان کی اراز میں ان کی فرمان کی اراز میں ایک کو راز کرنا ، مربیم وہاں تکا کہاں زخم ہے۔ فرض ہا بندی کا راز وی تھا کہ سے۔

ا " مَنْ لَيْسِ تَوْتِ شَهْرَةٍ فِي الشَّيْنَا النَّسِيةِ اللَّهُ تَوْتِ مُبَدِّلُةٍ - مَنْ مُنْ سِنَد

تؤم القيمة

ا جس شخص ہے وہا میں شہرے کا لیاس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذکت کا لباس پینا کیں گئے۔''

اور الحديد عفرت كاليش برك بهب بهي شهرت كا موقع آتا ب قو فركة ب كوفداس سائس كولذت بهي التي ب ينفس الجي مرافيس بركن حفرت رحمة الله عليه كي بركت ب اب جمرالله الل لذت برفوف غالب آت جاريا ب كين فق كم باتمو من باتمو و برجيب الهيئان حاصل موتاب كوفك اب عادى اسرداري أن برب اور عادى فعد دارى صرف ياب كه بم النيس الين حالات كي اطلاح و ية ريس وران كي بتائي مولى تدبير براجمام النيس الين حالات كي اطلاح و ية ريس وران كي بتائي مولى تدبير براجمام

# حضرت عار فی" کا انداز تربیت

الله تعالى معرب ك دربات بلند فرمائ، بهي بهي بمين تصوف ك

اصطلاحات میں گڑن کچھا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے بوجھا «مترت از وحدہ کا فیامیت كا مطلب تبحو ثين ثين " و، تؤفر الإس إل المنجعاً وين الشينين تبحي الفاعد ثن الیس امجادیا۔ قربایا کرتے تھے کہ کسی کا افغا کو رائے پر بھائے کے دوس بیٹے ين - أيك حريقة تويد بيت كدر عدا الله كالإنجاء وكالرداسة كي سردي جي اين المد ماري عادوت وكلما تا اور فدي مواسط بالنه كها يا فندل بيخ المها الريافلان التاني ہے، خیلہ دومرا طریقتہ یا ہے کہ گاڑی میں جھا کر کھڑ کیاں بند کرویں اور منزل تُلِك بِرُبُنَا وِبِاء تَوْ لَكَامِرِ عَنَا كُنه بِينِ طَمِ يقد رامته لِحَظَّ مُراسِكَ كَا زَبَاهُ وَ أَسَانَ مِنْ مِن نگر ایک معتب خابا که بهم مسوری کئے بیٹے جو کہ اندوستان کا مشہورتاں سنیشن ہے ، اور بزی خربسورت فیکیر ہے۔ انار ہے میزیان ووست ہمیں زبار نی راستوں نے سلے کے ایک جَد ہے حتیا ہدکی منت نفرورت تھی ورز گیری کھائی تاب ا کر جائے کا شد پر فطرہ تھا جب وہ جگہ آئے والی تھیا تو انہوں نے ہتا، واتی ہت فطرناک تھی ، فیرہم نے بڑی احتباط ہے اسے بارکیا، جب واٹیس دوتی ٹو الدبيرا موجِهَا تھا، کچھ دور چل کرہم نے کہا جب وہ چک ڈے تو جمیں پہنے ۔۔۔ ج و پیجنے ، وو ہوئے '' وو حکہ تو 'گذر مجی گئی، دس ہے جمیں احسان ہوا کہ بعض م بتد بیخ ان طرح سلوک ہے کرواتا ہے، اور خطرنا کے کھایتوں ہے اس خرب گذار دیتا ہے کہ ما کنہ کو قطرے کی نئر بھی ٹیمل ہوتی۔ ای طرح ہم رے ب<sup>ین</sup> نے جمیں اصطلاحوں میں تیں انجھایا، نہ کابدے کردائے اور نہ مراقعے، اس سیدی ساری و ان کی ماثمی فرماتے اور بزرگوں کے واقعات وللفوضات ساتے۔ آمری ہم تو کچھ حاصل نہ کر تکے کر مفترت اینا کام کرتے رہے ہو بات رہے ہو اُت رہے گا کر حضرت فروت منتج که آب کوانجی جو فرنسیں دور، جب یلوغ دوگاتو اللہ ک وین کی بات بھیجانے کا وہ دامیہ دل کس پیدا بھکا کہ کی کے روشے سے رک میں سکوھے۔ ہم حال معترب نے آخر کی مدرسوں کی خطاب کرنے کی احازت و يدی گريام علسول ش وعظ کي ممانعت پجربھي تني \_ هنرت کي وفات

کے بعد سیح الامت حفزت مولانا مسیح الله خان صاحب قدس الله مرہ سے اصلاقی تعلق ہوا تو تا چیز نے معزت والا کو اس مما نعت کی بھی اطلاع دی، اس بر معزت مسیح الامت نے فرمایا کہ اب ویٹی اجھاع میں سطے جایا کرہ البت فرقہ وارات اور سیاسی جلسوں سے احراف رکھو۔

ان ہزرگوں کی خاص نظر ہوتی ہیں جو انسان کے اندر تبدیل کا باعث بتنی ہے۔ القد تعالی جارہے دلوں میں اکا برجیسا اخلاص وتعقری اور اُن جیسا باسمی تعلق بیدا فر اوے۔ آھن

وأخردغونا ال الخمدالله زب العلمين

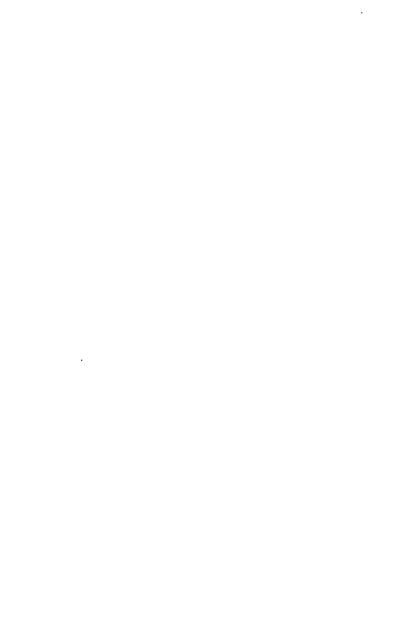



﴿ جِمله حقوق محفوظ ميں ﴾

موضوع مغرف الإيساد بي زنجالنا تقري العشرت مومانا مفتى محر د نيع مثاني مدخله

منبطاوتر تبب مستحمر وعمم اشرف الأعاض ملامد ام معلوم راجي ا

مقام درستالینات جامعه دار انگوم کرایی

بابتدام لتحدياتهم أشرف

### مغربی د نیامیں دینی رجحان

بعداد قطير مستوند اما معد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم السم الله الرحمن الرحيم فال الله تعالى

> ﴿ قُلُ سِيْرُوا فِي الاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِتُهُ الَّذِيْنَ مِنْ فَبُلِ﴾ (مرباره/ماتيمة/مرمه)

بزر گان و بین لوربر اور ان عزیز ۱۰ السلام علیم و د حملهٔ احدّه ویر کاره

میرا طویل نیر مکی سفر پر جانا ہواج کہ آتھ مکون پر مشتل تھا۔ قرآن تھیم ہیں بھی سامداہت کی گئی ہے۔

''امیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او موں ہے کیہ وجیجے کہ زمین میں جلو پھر د اور ویکھو کہ پہلے نو گول کا تجام کیا ہوا۔'' منتف ہو گئی سامنے سفر کے سامنے سفر کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں چنانچہ کاہرین جاو کے لیے ، مبلغین کیلئے کے لیے ، مم حاصل کرنے والے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ، ٹاہر تجارت کے لیے ، طاؤست پیٹے او کی ملازست اور جانب حاصل کرنے کے لیے وسیاح مطوبات حاصل کرنے کے دلیے اور تفریخ کے کرنے اللے تفریخ کے لیے سفر کرتے ہیں اور یا اگر سفر شرکی حدوو ہیں ہوں میساکہ الن خذ کورہ بالایش ہے بھش ہیں تو وجا از بھی ہیں اور باعث تو اب بھی ہیں ا جنانچ اگر طالب علم کے بیے سفر کیا جائے تو اس کے بارے میں رسوں اللہ علی اللہ عالمہ و ملم نے ارشاد فریالا

> عَوْ مَن سَلَكَ طَرَيْقًا بِلِنْمَسَ فِيهُ عَلَمَاسِهِلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا فِي الْحِنةُ أَهُ ﴿ ١٥٥/ مَنَالِ مِنْ "يَوْ تَحْشَ مَى السَيْرَ إِلَّن لِيكِ بِلِنْ جَكَ وَوَلَمُّمَ حَامَلُ كُرْبَ قَالَمُهُ ثَفَاقَ أَسَ كَ حَجَ مِنْدَكًا راحَدُاكُمَانَ كُرُوحَ فِينٍ ﴿ الْأَنْ الْمُعَالِي الْمَاكِمُ عَلِي الْمَسْتَكَا

ای طرح سفر جہلا سکتے ہدت میں قرآن حکیم میں جاجا عظیم الشان فضائل میان سکتے سکتے ہیں دار ای طرح آبیاتی کے سفر کے لیے عظیم الشان فضائل دارہ ہیں آبیز تجربت ، مذارمت ، سیاست اور آفر نگر کے لیے آئر ووشر می حدود میں او تو اجازیت سفر موجود ہے۔ اور جارے سفر عام طور دیے آبیاتی سنسلے کے دوئے میں اور جمال ووسرے ممالک میں جو علمی اور پی اواروں میں کام جو رہے ہیں دہ اوارے مضوروں کے لیے بھور خاص بلاتے ہیں اور بہت سے فقمی مسائل میں وہاں کے علماء کا رکھ اختاذ ف رائے ہو تاہے تو بھی مشورے کے سے بلات ہیں۔ اس طراح ادار یہ سفر ایک میٹیت سے تعلیم کھی تعاادر ایک میٹیت اسے تعلیم کھی تعاادر ایک میٹیت اسے تبلیل بھی تعاادر ایک میٹیت اسے تبلیل بھی تعاادر اگر انسان عبرت کی تکاہ سے دیکھے تو ہم سفر میں بھی بہت می جزیر ایس سفر میں بھی بہت می جزیر میں ایس کو شائل کر اول اور اس سفر میں جو عبرت آموز باتیں سامنے آگری و تھیں بیان کر دون ریزیا کی طور پر تو ہمار استر بر عامیہ اور فرانس کا تعاادر برق میں دائش میں میان کر دون ریزیا کی طور پر تو ہمار استر ایر عامیہ اور فرانس کا تعاادر برق میں دائش کے سفر اللہ نے ضمانا کر داور ہے ۔

#### برطانیه ایک مغرطی ملک

 کر داخل آئے تھے اور جن لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز حمیں ہو تی تھی مور مال ہوے می خرافات میں میلا ہو جائے تھے۔ کئین انڈیرپ انعمین کی قدرت کا ملہ کے کائب اوروین کے معالم میں کی جائے والی محتوں اور کو ششوں کے تمرات و پھیے کہ وی انگلشان جو ساز مکاسب ہے ہواو شمن اور اسلام د شمنی کی سے ہے بری مرکزی طافت تھی اُگر آن وہاں جاکر ہی کھا جائے تو معلوم ہوتاہے کہ ہم کی اسمای ملک میں آئے ہیں جمال مساجہ کی فراوائی ہے۔ جنانجہ ایک بزار کے قریب مساجد تھیں ہو بھی جی اور مزیر سلسد جادی ہے۔ مساجد نماز ہول سے آباد اور لبالب بھر کی ہو تی ہوتی ہیں۔ اور صرف میں نمیں کہ بن مساجد ہیں معمر ہوگ ہوئے تیماہدی نوجوانول کی تھی کیک بہت بوئی تحداد ہو تی ہے۔ نیز مدار س جگہ عُلِد قائم ،و رہے تیں ور تقریباً ہر معجد ٹن قرآن کر یم کا ایک منب ہے جہاں ناظروادر حفظ قرتن کی تعلیم یا قاعدہ تج ید کے ساتھ ہوری ہے۔ جس معجد میں عطے جاکیں دہال کا اللہ قرآن کو تجویہ سے پڑھتا ہے دئیز ورس تھای کے لیے برسند برسه دار الطوم قائم ہو بچے ہیں چنانچہ تمین دارالعنوم تو خود میں نے بھی و کیجے' س کے علاوہ تھی پڑے ہوئے مراز س قائم ہو چکے ہیں۔

# آج كل برطانيه كي مسلم حالت

اب سے جس یہ پہنچس سال پہلے مشہور شہر عدن میں آئوئی خانوں پر اقد بہن کر باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکق تنتی کیونک اگر دوہر تھا بہن کر باہر جملی تا شاشان جاتی تنجی اور سادی دیا جمر ان ہوئی تنتی کہ یہ کیا چیز تکل آئِکَ ؟ کیکن آج انحمد للله مسلم خواتین کی ایک موت بری خیداد پر قعه بینے ہوئے ہر شهراه ربریازار بیل و کیھی جائنتی ہے۔ بعض محلول بیس جائیں تواہیا معلوم : و تا ہے ک ہے مارا علاق تن مسلمانوں کا ہے جہاں کی مساجد تیں اذانوں کی آواز میں ٹو کج ری ہیں۔ لندن کے مازار میں میں جائجا" نندجہ انسد بیل '' کینی عابل گوشت کے يوردُ مُنْكُ بوع يَع بِن أور الحمد للداب وب هذال كوشت كازياد ومنزله منين. و أكبو لك وہاں مسلمانوں نے اپنے لیے علال کو ثبت کا خودا نظام کیااور خود ندع قائم کیے ، خود ی این وکائیں تائم کیں اور ہے ہوئل اور پینورانٹ منائے۔ یہ ایک ا تقلاب ہے جو بندرہ تیں مال کے مختمر ہے عربصے میں بہت بڑا تیزی ہے آیا ہے اور الحمد للد آج وہاں علماء کی اتعداد اسٹی زیادہ ہے کہ تمام مساجد اور تمام یدار س میں عمد ول پر فائز ہونے کے بعد بھی چننزوں علماء فارغ میں جن کو وہاں علمی ميدان مين کام کرنے کا موقع نميس ال رہار چنانچه انھول 🚅 تجارت وغير ۽ شروع كروى بياكوني اوركام شروع كروياب بينانج بجهاني التخاذي كروب مي کور بھی ہو نیور سٹیول میں جارہے ہیں تاکہ انھیں اس میدین میں بھی کام کرنے کا موتع لمه \_

## مغربی ممالک میں اسلامی ہر

ہندوستان اور و مرے ممالک جی مسلمانوں پر جو فقم ہستے توڑے جارہے ہیں جن کی مناء پر مسمعان طرح خرج کی مشکلات جس گر فآر ہیں ہ ان کو دیکیہ دیکی کر بیر سوچھے ہیں کہ مسلام پر ہر طرف سے وباؤے اور اسارم و عشن ما نتیں غالب آئی جارتی ہیں۔ لیکن آپ و یکھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ پروروگار
فامایہ کی سر باری ک کے لیے بیٹے سے ایک اور اور جادی کر رکھی ہے جس کے
بارے میں اوپراوپر سے نظر ہے آرہا ہے کہ اساوی کے مفارف بہت تی سازشیں ہو
رہی ہیں۔ لیکن اللہ رہ الدہ نیمن کی کرشمہ سازی ہے کہ بیٹے ایک اور اساوی لیر
مخالف سمت میں جل وہی ہے۔ اور جال سے یہ خالفتی اٹھ رہی تھیں ہیں ہے
ا ملام میمل رہا ہے۔ یہ رہ الدا لیمن کا ایک افقا ہے جس سے دور وہ کھا جا ہے ہیں
کر کھتے تھی تا تفت ہو مال سے موں اور کہتے ہی بایوس کن حالات دول، تم وین اور اللہ
کے راسے میں محنت اور کو ششی سے بایوس نہ جو باعد اپناکام کرتے رہوں تمھاری
مختی رشک رہی گی کور کو ششی سے بایوس نہ جو باعد اپناکام کرتے رہوں تمھاری
مختی رشک رہی گی کور کو ششی سے بایوس نے دوباعد اپناکام کرتے رہوں تمھاری
افظر آئیں گی لیکن ان کو ششوں کوبار تور کرنا تمھارا کام شیں باعد زیاراکام ہے۔

# اللّه كى داه ييل كى بيونى محنت كالثمر ه

چنانچہ تن واق انظم تاریک مرکز نانوی نظر آرہ ہے جمال علی درینی اور محقیقی ادارے قائم دورے میں معتیان کرانہ مسائل کی تحقیق بھی کمانش نکھ رہے ہیں، فقعی مسائل پر رمیس کا ہو رہی ہے، بہت سارے مسلمان میاسی میدان میں اسخیات میں جہائیوں اور بہود یوں کا مقابلہ کر رہے بیرے چنانچہ و پھیفے اسخابات میں ایک مسلمان کامیاب ہو کریاد ایمنٹ میں پہنچ گیا ہے۔ یہ بہلاواقع ہے کہ مرط نے کی بارلیسٹ میں ایک یا کسائی مسلمان با قاعدہ ایک رکن میں چکاہے۔ 

## برطانيه مين انقلاب عظيم كي د جومات

مقیقت ہے ہے کہ آئ ہے تین سال پہنے بیس شخص نے انگلتان کو دیکھا ہو ، وہ اب س کو دکھے کر ہے جسوس کر ہے گاک ہے وہ انگلتان نہیں ہے جو آئ ہے تمین سال قبل نفالہ مساجد ٹن اکثر نمازی پوری پوری و نر تھی والے اور اپنے پاکستانی مباس ٹن جوس بیں ور انھوں نے عمامے ہار ہو رکھے تیں۔ اب زہنوں میں یہ سواں تھر انا ہے کہ سختر ہے انقلاب مختیم کیے آیا الیاد رکھیں اگد اس انتلاب کے آئے میں ووبائوں کا دواوض ہے۔

ار خبلني ۲ و کې پدار س

کر چہ وہاں سعودی عرب کے بھی بہت سے اداروں نے کام کیا ہے اور مختلف مسلم ممالک نے بھی بچر بڑوی کام کیے میں لیکن حقیقاً کی وو پیزیں اس انقلاب کے آئے میں ایک بنودی حیثیت رکھتی ہیں.

### اللہ کے کام میں ہمیشہ نصر ت ہوتی ہے

شروع شروع بین جب دہاں کچھ تبلیقی جاتھی جاتا ہے۔
کے قوان کی تقریرہ باور مواعد سے پچھ ایس سے المبلیقی جاعقی سے ایک سے
دو سرے شریع پیدل محشت کیالورہ دیمی اس مدل جی کہ دوست و بیتے یا کمی کوئی جگہ میں کہ وہاں ان کے محسر نے
کی کوئی جگہ تمیں ہوتی تھی جسہ کمی کئی کہ سے لوگ بناہ دست و بیتے یا کمی کوئی
مختص اپنے گھر کے کی جھے جہاں رائٹ گذار نے کی اجازت دید بنا تق داور کمی ایسا
مجھی ہوا کہ سخت پر فیاری جی جب کوئی ٹھکانا نہ طا تو دور د آوی ایک ایک کی فون
موسی میں کر کھڑ ہے ہو گئے اور ای طرح ہوری رائٹ گذار دی، جمن کی وجہ
سے نب یہ کوشش اور مختبی رنگ لار بی جی ، یہ اس بات کی دلین ہے کہ جب
کوئی الغد کی رضا کے لیے کام شروع کر تا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے نعر ہے ہی

میں تو شما ہی چلا تھا جانب سنزل مگر لوگ کچھ کئے گئے اور قافلہ بنتا ممیا

جیلینی جاعت کے بائی حفز سے مولانا محدالیاس صاحب کواللہ نے جو تڑپ اور نگن عطا فرمائی تھی وہ اس جذبہ کی ساء پر اکسلے ہی حطے بھے اور ان کے ما تھ کوئی ہیں تہیں تھالیکن بعد میں لوگ ملتے رہے اور ایسا تا فالہ بنا کہ آخ پوری و نیاش سینکڑوں قافلے ہر وقت دوال دوال بیں اور عاری زندگی کا کوئی لی۔ ایسا میں گذر تاکہ جس میں پوری و نیا میں سینکڑول قافے گشت نہ کر رہے ہوں۔ بینا نیچہ یہ سیلنین آیک ایک طاقے میں بعد ان تبلیغی حفر اسے نے بیک سازگار قفا تیاری، چنا نیچہ یہ سیلنین آیک ایک طاقے میں جا کر ان لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے اور ایمان و بیٹین کی باتی کرتے ہیں ماہر جب لوگوں کے دلوں بیل ایمان و بیٹین آئے گا تو لا کالہ یہ سوال پیوا ہوگاکہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ؟ اور بہ بنانا علماء و بین کا کام ہے کہ ان کو اسلامی زیرگ کے طور خریقے بنائیں جان کو قرآن پر حمائی، و بین کی تعلیم و بی اور مسائل بنائیں چنائی علماء نے وہاں جا کر مداوس قائم کیے اور انجہ دیڈرار بنگ ہے کام جو رہا ہے۔

### ایک اور مغربی ملک فرانس کی عام حالت

مرطانیہ کے اس سفر سے جھ سات ماہ کیل تھی میرا سرطانیہ جاتا ہوا تھا جس بیں سے دودان فرانس میں تھی گذارے۔ فرانس کے حالات ہم پسے سفتے اور معلوم کرتے رہنے تھے کہ وہاں دین حالات ہیں، چنا نچہ وہاں جاکر دیکھا تو وہاں کے حالات توریحی زیادہ امید افزاء ہیں اور صورت حال ہی ہے کہ دہاں مسلمانوں کی تعداد مرطانیہ سے تھی زیادہ ہے، نیز مساجد تھی مرطانیہ سے زاکم ہیں اور کیفیت ہیں ہے کہ دوزانہ مول ہیں اور کیفیت ہیں ہے کہ دوزانہ مول ہیں اور کیفیت ہیں ہے کہ دوزانہ مول

# مغربی ممالک میں خفیہ طور ہے اسلام

جیس فرانس کے آیک شهر میں جا اند صاحب جو کہ ہماں ڈاکٹر حمید اند صاحب جو کہ ہمارے حضرت و لد صاحب کے ممال پاکستان جمل شریک کار بھی رہ بچکے سے بہاں پاکستان جمل شریک کار بھی رہ بچکے سے بہاں کار شخص بہت ہوئے محقق اور بورپ کی تقریبا ایک دورجن زبانوں کے اہم شخصا در ابھی حال جی جس بن کا دنقاں ہو اب اور ہز زبالوس میں میں دفت لوگول نے ان کا کمنا تھا کہ فرانس میں میں دفت ایک ہو گار مواد کر وزیق اور ارب بی متا جروں ، سیامی لیڈرول اور اجرین تعلیمات کی ایک ہے کہ جو میرے باتھ پر نفیہ طور پر مشرف باسلام ہو چکی ہے لیکن ، پنا اسلام کو فکا ہم شمیس کرتے۔

برطانیہ اور فرانس ٹیل کئی بچھ ہو رہا ہے کہ جیسال پڑتے فروفت کر دہے تیں اور مسلمان انھیں فرید فرید کر مساجد اور دارس ہارے میں ، چٹاتھے بہت میں لیکی مساجد میں ہم نے خود نماز پڑھی جو کمی وقت چرچ تھے۔

# مغربی ممالک میں خود کشی کے واقعات

مری انکا ہے ایک صاحب بھارے وار العلوم میں قر آئن حفظ کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہ حفظ کر چکے قودہ چری میں مقیم ،و گئے اور اعلیٰ ترین استحالات جی اعلیٰ ترین کا میابیال اپنی ذہائت کی دجہ سے حاصل کیں اور اب وہاں تھارت کر رہے ہیں۔ اور تبلیغ میں بھی سرگرم ہیں، چند سال میلے ان کے

ما تھ ایک ٹری مسلمان آئے تھے اہم رسے منایا کہ غیر مسلموں میں خود کھی کے واقعات بہت جیزی ہے مدھ رہے ہیں اور بتایا کہ فرانس میں فیادی کی سر کاری نشریات میں یہ اعلان کیا ممیا تھا کہ ۱۹۹۱ء میں خود کشی کرتے والول کی تعداد اتن زياد و نتى كد الن كالوسط بريائي منت كي بعد الك خود كشي بداب جب يس وبال عمیا توجی نے ان ہے یو جما کہ وکھلے سال تھھارے فرانس بیں کیاحال رہا؟ قوہ کتے گئے کہ چھیلے سال 1993ء میں ٹی دی نے سر کاری طور پر اس کے جو اعداد 1 شار نشر کیے ہیں وہ بہ ہے کہ سنر بزار خور کشیال تورہ ہیں جس میں خود کشی کرنے والے کامیاب ہو مکتے اور میں ہر ارا ہے ہیں جنمون نے خود کشی کرنے کی کو حشش کی کیکن دو کامیاب نمیں ہو سکے بعد وو کیڑ لیے گئے ، جبکہ سر د ہزار کی تعداد اس خود کشی کے علاوہ ہے جولو کول نے ایکمیڈنٹ کے ذریعے کی ہے کیونکہ اس میں یہ ہے: چاہا مشکل ہے کہ ممل نے خود کشی کی ہے ؟ اور ممل کا واقعی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ میں نے ان سے ہم چھاکہ کیاان لوگوں کو بے روزگاری نے ستار کھا ہے یا کوئی مالی رِیٹانی اِقتر دانلاس ہے؟ تودہ کئے گئے کہ بیال کے لوگول کی بالی صالت تو بہت ا مجی ہے لیکن بہت زیادہ تھنٹن کے بعد اسکی بنیادی وجہ یکی مطوم ہوئی کہ لوگول ے دلوں میں ب مینی ہے۔ لیکن اب کی ب سینی بیمن کی علاش میں اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ دہاں کے مقارین کہتے ہیں کہ اگر اپنی عمر پڑھانا چاہیے ہو اور صحت اورخوشی جاہیے جو تو کوئی ند کوئی ند جب تھام لو۔ یکی دجہ ہے کہ اور پ هی لب ند بهب کی طاش شروع بو گئی ہے۔ لیکن سئلہ یہ ہے کہ کولن سانہ ہب اعتمار کیا جائے ؟ ایسے واقت میں مسلمانوں کو جا ہے کہ اسلام کو روشناس کرائیں لورسب ہے ہوجہ کر یہ کہ اینا عمل نمونہ لوگوں کو د کھا تیں جس سے وہ لوگ محمج بھنج

#### کراسارم سے پاس آئیں ہے۔

## اسلام کیو نکر پھیلا؟

اس کا عملی نمون سیخبہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کے زمانے میں اللہ علیم اجھین کے زمانے میں اللہ علیم اجھین کے زمانے میں جو وہ میر طاقتوں اللہ علی تیا ہے اسلام کا پیمینائے جنائی اس زمانے میں جو دیا ہے کہ اس وقت میں مسلمان فو بھی جمال چینی تھیں ان کے عملی نمونے کو دیکھ کر فتح و کام الی ان کے قدم چومتی تھی ۔ جس سے اسلام پیمیلناز بلہ بہت ہے سیحالیہ دو سرے شہروں میں تجادیت کی فرغی سے جاتے تھے تو وہاں کے لوگ ان کی تجادیت کے طریقے تھی دی کو کھی کر مسلمان دو حالے تھے۔

## پورامغربی پرلیںاسلام کے خلاف مصروف کارہے

آن کل پورا مغربی پر ایس اوران کا الیکٹر ایک میڈیا، ٹی وی
اور یہ بو وغیر و نے اسلام کے خلاف پر ویٹیلٹرہ کرنے ش اپنی اور بات انگا
اور یہ بو وغیر و نے اسلام کے خلاف پر ویٹیلٹرہ کرنے ش اپنی اور بور طاقت انگا
کہ مسلمانوں کے بمال مور تول پر ظلم ہو تا ہے اوران کو کھر کی جارو بواری ش قید
کر کے ان کی آزادی سلب کر کی جاتی ہے ، اور وہ سری بات یہ کہ مسلمان جداد کے
ام پر و ہشت گردی کرتے ہیں۔ جداد سے تو و سے بھی یہ لوگ ہیش سے ذرتے
دے ہیں۔ لور مور تول کی تعداد پوری دینائی کم از کم نصف ہے توان کی کو مشش

یہ ہے کہ خورت کو اسلام کے خلاف کرد ہی کیو تکہ خورت قیادہ ڈات ہے جس کی سے وہ میں بنتی ہیں مان سے جس کی اسلام کاراستہ خود خودت کو سلام کے خلاف کردیہ تو اسلام کاراستہ خود خود کردیا تھا۔

ان گارت کا کر شدہ کھارہ ہے کہ جمن مر آئز میں پرویٹیکٹرے کا طوفان برپا ہے ان کی اپنی قور تھی مسلمان ہورہ میں اوردہ خود تھی اپنی ملام لانے کی دجہ یہ اس کی اپنی خود تھی مسلمان ہورہ میں اوردہ خود تھی اپنی ملام لانے کی دجہ یہ ایس کی آئی ہے اس کی ایک ہیں مسلمان خود توں کو جو مجہ ، شفقت الدر خطمت مائی ہے اس کا جو رہے اس کی جو سے ایس کی خوت اور بینی کی خوت اور بینی کی خوت میں کہ خود کی میں ہے کہ جم لوگ آئی مال کی خوت کرتے ہیں کہ جنت مال کی خوت اور بینی کی شفقت ہمارے ول میں ہے جم میں ہوتے ہیں کہ جنت مال کی خوت اور بینی کی شفقت ہمارے ول میں ہوتے ہیں کہ جنت مال کی میت اور بینی کی شفقت ہمارے ول میں ہوتے ہیں کہ جنت مال کے میت اور بینی کی شفقت ہمارے ول

### مغرب میں عورت کی آزاد ی

تکن مغرق محدت ان تمام، تول سے محروم ہے کہ قاریا توہ میں ہوتی ہے کہ قاریا توہ ہوگئی کی باب تی خیس ہوتی کیونک وہال کی باب تی خیس ہوتی کیونک وہال شادی کا روائ تی مخم ہوتا ہو رہ ہے اور اسکول جانے کی عمر میں ان پنج پیدا ہوتا شروع ہوجائے ہیں۔ وہال کی عور تول کو ہم نے در بدر پھرتے دیکھا ہے ، آگروہ مورت شادی شدہ ہو تو گھر کے کام و مندے سیت اس پر بید و مدد اوک بھی لازم ہے کہ دولا ساویے نیں کہ ہم نجھے آزادی ہے کہ دولا ساویے نیں کہ ہم نجھے آزادی

ویں گے الورائی آزادی وی کہ جمال بھی آپ دیکھیں مرد آپ کو النہ اور عور تھیں مرد آپ کو النہ اور عور تھیں مرد آپ کو النہ اور عور تھی ما تھی عام طور سے مرد میو تاہد جاد کا کپتان تھی عام طور سے مرد میو تاہد اور اس کی ما تحق میں اثر کیاں کام کرتی ہیں اور سینئز وں تو گول کی خدمت کر تھی اگر تمارے میاں عورت صرف ہے بہ بہ بھائی چھوں اور شوہر کی خدمت کر کے ان کی د عاکمیں لے تو اسے قید سمجھا جاتا ہے ور سینئز دوں تو گول کی خدمت کر نے کو آزادی سمجھا جاتا ہے ، لیکن ا ہے ہو اور کہا تھی ہوں تو کی خدمت کر نے کو آزادی سمجھا جاتا ہے ، لیکن ا ہے ہو اس کی حور توں کی حمال ہو دیا ہے کہ جمیل عداقوف مایا تھی ہے ، اصل آزادی تو مسلمان عور توں کو حاصل ہے ۔

# غیر مسلم بھی اسلام کی طرف ماکل ہورہے ہیں

ہیں کینیڈ ایک جمہ سے بیس میں میان ہے۔
معمول کے مطابق میں کینیڈ ایک جم سوجاتا تھ اور پھر اغیر کر ناشتہ کرتا تھا۔
جو تکہ اس وقت ہمارے میزون اپنی ڈیوٹی پر بہلے جائے تھے۔ اس لیے وہال کی خواتین کی فون کے ذرید چھے ہماو ہی تھیں کہ کمرے میں آپ کا ناشتہ رکھ دیا ہے
خواتین کی فون کے ذرید چھے ہماو ہی تھیں کہ کمرے میں آپ کا ناشتہ رکھ دیا ہے
آپ ناشتہ کر لیس۔ ایک دن ایک چھوٹی می خوب صورت الزکی نے جو تمن جار مال کی ہوگی، جھے دس جے آ کر اٹھیا اور قوتی نہان میں اٹھریزی بوں جس کا صاصل یہ تھا کہ آچا ناشتہ تیارے۔ اسکے بعد جب صاحب خانہ آگ تو میں سے ان میادی سے بوچھا کہ وہ بول خوب صورت وہی کون تھی، تو وہ کہنے گے کہ یہ ہمادی ہودین کی بیشن ہے جو کہ آئی کی رہنے والی ہے اور اس کی اٹھوٹی لڑکی ہے اوہ

محورت بسب صح کو ڈیو کی پر جاتی ہے قواس ٹی کو ہورے گھر چھوڈ جاتی ہے۔ پھر دات کو یہ واٹس اپنی مال کے ہاں جلی جاتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا باپ کس ہے؟ قودہ کنے گئے کہ اس کا باپ انظینڈ میں مازمت کر تا ہے۔ میں نے کسر کہ بیہ قوجمت اچھا موقع ہے لیڈا تمان موقع سے فرکدہ اضا کر اسے دمین مکھاڈ۔ اس پر دہ کئے گئے کہ ہم نے اس کو دمین کا اکثر حصہ سکد بھی وہ ہے اب اس کی مال بھی اس بات ہے میزی ٹوش ہوتی ہے اور کمتی ہے کہ جھے تحمال سالام مہمت اجھا لگتا ہے۔ اس سے تم اے املام سکھاڈ۔

معلوم ہوا کہ ''منی وہ ہے جو سراج اور اربو لیے ''اور ان تمام پر و پیکائڈول کے بو بوو مغرفی عور تیمی مرادول کی ہد نسبت زیادہ اسلام کی طرف راغب ہو رہی جی اور پیا معلام کی تھانبیت کی رکانت جیں۔

#### اندلس اورتز كي كالمختصر جائزه

فرنس کے بعد جدا سفر اندلس کا ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت تنجو موسال رہی اوراس کے بعد پورے مک میں کوئی مسلمان زعرہ شیں چھوڑا گیا، اور آئے باٹھ سوسال سے دہاں کی فضائیں اذات کی آواز کو ترسی ہیں۔ جمیں اس پورے ملک میں چھ و نا گزار نے کا موقع ملا اور دہاں کی بھی بچھ عبر سے ناک یادیں اسے ماتھ رکھ ہیں۔

برطانیہ میں ہے کہا ہے۔ وارالعلوم کے فاصلین میں سے بہت سے موہود میں جن کے سرتھ ال کرہم نے وہال کے حالات کا جائزہ لیا۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کی حقابہ ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کی مختیم الشان تاریخ وابعۃ ہے کہ یہ پورے عالم اسلام کا وار الخلافہ تھا،جب پہلی جنگ عظیم کے دور ان 1919ء جس خلافت ختم ہوئی تو پھر و ار الحکافہ بھی بدل جہا۔ یہ جس خیر اختیاری طور پر آتھیں بتی باتیں انشاء اللہ پھر عرص کرتے ہویں ہے۔ اللہ تعانی جمیں اسلام کی منبیح سمجھ اور حبت عطافرائے اور اس پر عمل کرنے کی اور ایس کی محت و کو مشش کرنے کی گار مائے وراس پر عمل کرنے کی اور اس کی محت و کو مشش کرنے کی گلر عام فرائے و کو مشش کرنے کی گلر

﴿ وَآخِرِ دَعُوانَا انَ الحَمَدَلُلُّهُ رَبِ العَلَمِينَ ﴾